# www.KitaboSunnat.com



# 5969

مكتبه بيت السلام لاهور/رياض فَاوِی عَلَی کبارعُلا ئے مرای تنرینی المُلکهُ العرب ألتعودیا فضید شیخ عبالعربزین باز نصید شیخ عبدالرحمان بناصال عدی فضید شیخ مربی کا آبین نصید شیخ داکنرصالح بن فران الفوران فضید شیخ محمد بالاحمان بزاروی محمد المحمن می المناسلیم

# بسرالته الرج النحير

# معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت واف كام يردستياب تمام الكيرانك كتب

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقيق الاسلامي ك علمائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعداب لود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

# ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پاہادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے راابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



# www.KitaboSunnat.com



Manager and the second second









كتاب وسنت كي اشاعت كامعياري اداره



.منى 2015

كتاب وسنت كي اشاعت كامعياري اداره Tel: +966114381155 - +966114381122 Fax: +966114385991

Mob: +966542666646,+966566661236,+966532666640

Tel: 042-37361371 Mob: 0321-9350001 0320-6666123

رحمان ماركيث، غزني سٹريث، اردوبازار، لا بور



Email: bait.us.salam1@gmail.com Fb:Baitussalam book store



# فهرست

| عرض ناشر المراسلة المرا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 باب حسد اور نظرِ بد 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ⊕ حد کے اسباب 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🕾 حبد کی اقبام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 🕾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عدے مراتب 18 صدے مراتب 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ⊕ حبد کا شرعی حکم ۔۔۔۔۔۔ 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عد کا علاج 22 <del>کا علاج</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🟵 حيدزده كا علاج 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🟵 حمد کی ندمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ع نظرِ بد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🟵 نظرِ بد کا ثبوت 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😌 نظرِ بد كا علاج 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 🟵 نظر لگانے والے کی سزا 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🥸 نظر کے برحق ہونے پر امام سعود الشریم کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ع نظر لگانا کہا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نظر لگانا کہا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| - | حسد سے خبر دار کرنے اور اس کے خطرات کا بیان (ابن تشمین) 56           | *        | 2   |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|   | حبد کا مزید بیان 58                                                  | (3)      |     |
|   | حىد كا مزيد بيان 58<br>حىد كى ندمت 60                                | (F)      |     |
|   | نظر بداور حسد سے تحذیر (فضیلة اشنح فهد بن سلیمان القاضی) 65          |          | 2   |
|   | جادواورنظر کے اثر انداز ہونے کے اسباب66                              |          |     |
|   | تو كل على الله 73                                                    |          |     |
|   | احکام الٰہی کی بجا آوری اورمنہیات سے اجتناب 73                       |          |     |
|   | کثرت سے ذکر الٰہی کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | 3        |     |
|   | آية الكرى 74                                                         |          |     |
|   | سورة البقره كي تلاوت 75                                              | (5)      |     |
|   | سورة البقره كي آخري آيات كي تلاوت 75                                 | <b>6</b> |     |
|   | صبح وشام کے مسنون اذکار 75                                           | 7        |     |
|   | بچول کوالله کی پناه میں دینا                                         | 8        |     |
|   | كثرت سے أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق برُّهنا 75              | 9        |     |
|   | غروب شم کے وقت بچوں کو گھر سے باہر جانے سے روکنا 76                  | 10       |     |
|   | گھر کومور تیوں، تصاور اور کتوں سے پاک رکھنا۔۔۔۔۔۔۔ 76                | Ð        |     |
|   | صبح کے وقت سات عجوہ تھجوریں کھانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 12       |     |
|   | نظرِ بد کے مریض کا علاج                                              | (3)      |     |
|   | تنبيهات 84                                                           |          |     |
|   | حبد اورنظرید کے متعلق علما کے مختلف فتاوی ۔۔۔۔۔۔ 86                  | <b>3</b> | 000 |

| ه نظرِ بدکی حقیقت 89<br>-                                        |
|------------------------------------------------------------------|
| عادو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 103                                                              |
| 🕄 سحر کامعنی ومفهوم                                              |
| ون مستحر کی حقیقت 105                                            |
| ن جادو کا شرعی حکم 108                                           |
| 🕄 جادوگر کا جادو کرنے سے کا فر ہو جانا                           |
| 🏶 🚽 جادد سکھنے اور سکھانے کا حکم                                 |
| 📽 مسحور (جادوزدہ) سے جادو کا اثر دور کرنا                        |
| 🕲 جادوگر کی سزا 114                                              |
| 🟵 اگر جادوگر کسی کو بذرایعه جادوقتل کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ 117 |
| 🟵 جو جادوگرمستحقِ قتل نہیں، اس کی سزا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 119     |
| 😁 عملِ جادو یا تعلیم جادو کی اجرت                                |
| 📽 جادواور كهانت كاتفكم (عبدالعزيز بن عبدالله بن بازرشطين) 121    |
| 🤻 جادواوراس کی سنگینی اور خطرات (شیخ عبدالرحمٰن بن حذیفی) 133    |
| 😌 چادو کا علاج 😌                                                 |
| ، جادواور حسد سے بچاؤ کے دی اسباب                                |
| 🛈 جادو وحسد کے شرہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا                   |
| 🕏 تقوىٰ 😢                                                        |
| (3) مر                                                           |

### 8 8 m

| The transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🐠 تو كل على الله ــــــ 🐠 تو كل على الله على ا |
| 🕏 حاسد وساحر کے مکر کا خیال دل سے نکال دینا 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 قلب و جال سے رجوع إلى الله كرنا 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🕏 الله تعالیٰ سے خالص تو بہ کرنا 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🔞 حتى الامكان صدقه اور احسان كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (ح) منح وشام کے اذکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🔞 غالص توحيد پرست بن جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b> جادواوراس کے متعلقات کے بارے میں کبار علما کے فتاوی 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🤂 جادو اورنظرِ بد کے مابین فرق 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🟵 نظرِ بدكا تكم 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🟵 غيب صرف الله جانتا ہے 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🟵 جادو سیکھنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🟵 جادوگر کے پاس علاج کے لیے جانا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🥸 علاج کرو،لیکن حرام اشیا سے علاج نہیں کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🤂 جادو کا شرعی علاج 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🕄 جادوگر، کا بن اور نجومی کے پاس جانے کا کیا تھم ہے؟ 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 📽 جادو، کہانت اور ان ہے متعلق اشیا کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 📽 شخ ابن بازرطن کا بیان 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🟵 شرعی معنی 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 📽 🚽 حادو کے متعلق مقالیہ از شخ عبدالعزیز بن باز اٹرانشنہ 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 214      | 🥮 🛚 جادو، کہانت اور ستارہ پرستی                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| میں شریک | 🯶 💮 جادوگروں اور شعبدہ بازوں پرمنعقد ہونے والی مجلس |
|          | علما کی آ را پرتبصره                                |
| 246      | 🤹 جادوکس حد تک ضرر رسال ہے؟                         |
| 249      | 🏶 کیا جادوکبیره گناه ہے؟                            |
| 257      | 📽 عقیدے کے متعلق اہم فوائد ۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 257      | 🕄 پېلافا ئده                                        |
| 260      | 🕄 دوسرا فا ئده                                      |
| 261      | 🕄 تيسرا فا ئده                                      |
|          | 🕄 چوتھا فائدہ                                       |
| 270      | 🟵 بدشگونی                                           |
|          | 🕄 پانچواں فائدہ                                     |
| 303      | 🏶 شعبدہ بازوں کے عیوب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 305      | 🕄 جادو، کهانت اور نجومیت میں فرق                    |
| 307      | 🕄 علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا               |
| 309      | 🕄 ورویشی اور جادو                                   |
| 312      | 🕄 جادو کے متعلق اسلام کا حکم                        |
|          | 🤄 جادو سیکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 😌                        |
| 322      | 🟵 صرع (مرگی) کی بیاری                               |
| 324      | 🖚 نې کريم مُاليم پر جادو والی حديث کی شرح کا بيان   |

| ے۔<br>ی ناس من | ۞ (( جف طلع نخلة ذكر ))، (( فَأَتاها رسول الله فَ |
|----------------|---------------------------------------------------|
|                | أصحابه)) اور (( فجاء فقال يا عائشة! ))            |
|                |                                                   |
|                | 🟵 ((كأن ماء ها نقاعة الحناء))                     |
| 335            | 🕾 (( المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط)) -         |
| 337            | 🕾 جادوسات ہلاک کرنے والی چیزوں میں شامل ہے        |
| 340            | 🕏 يحميل                                           |
| 341            | 🟵 جادو کے علاج کا نبوی طریقہ                      |
| 342            | 🕃 پېلاطريقه                                       |
| 343            | ⊕ دوسراطریقه                                      |
| 344            | ⊕ فصل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 347            | ۞ نشره کی تعریف                                   |
| 353            | 🕾 ایک اشکال اور اس کا جواب                        |
|                | 412/015                                           |



# عرضِ ناشر

دینِ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس پرعمل پیرا ہو کر ہر انسان اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کوسنوار سکتا ہے اور جو بھی اس راستے سے ہے جاتا ہے، دنیا و آخرت میں ذلت ورسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

یہ دینِ اسلام کی سنہری اور ابدی تعلیمات ہی ہیں جن برعمل پیرا ہو کر ہم اپنے اور دوسروں کے مصائب و تکالیف کوختم کر سکتے ہیں۔

بعض لوگ دوسروں سے حسد اور نفرت و عداوت کی بنا پر ایسے تکلیف دہ اعمال اور عادات اپنا لیتے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے بھی مہلک اور دوسروں کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔

حسد، نظرِ بد اور جادو بھی ایسے اعمال ہیں، جو دوسروں کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے لیے بھی تابی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ درحقیقت حسد اور عداوت ایسے احساسات ہیں جن میں سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلوں اور تقدیر پر اعتراض کا متیجہ ہیں، جس کی بنا پر اللہ بھی ایسے اعمال سے نفرت کرتا ہے اور اس پرعمل کرنے والوں پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے تمام مروہ اعمال اور جذبات سے دور رہیں جو رب تعالی کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔

تزرینظر کتاب میں انسانی معاشرے کے لیے مہلک تین اسباب پرتفصیلی

روشنی ڈالی گئ ہے، تا کہ ہر شخص ان سے اجتناب کرے اور معاشرے کے لیے ایک مفید فرد بن کر رہے، کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان شیطانی جذبات اور اعمال کا سہارا لے اور گمراہی کا شکار ہوجائے۔

اس کتاب میں عالمِ اسلام کے کبار علاے کرام اور مفتیانِ عظام کے فتوی جات اور تحریرات کی روشیٰ میں مذکورہ بالا مسائل پر گفتگو کی گئی ہے اور قرآن وحدیث کی روشیٰ میں حسد، نظرِ بداور جادو کے متعلقہ مباحث بیان کیے گئے ہیں۔امید ہے کہ یہ کتاب قارئین کے علم وعمل میں اضافے کا سبب بنے گ۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے مولف اور مترجم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس عمل کی پھیل میں حصہ لینے والے تمام حضرات کے لیے اسے بلندی درجات کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین

والسلام ابومیمون حافظ عابدالهی (ایم الے) مدیر مکتبہ بیت السلام لا ہور۔ ریاض







### حسار

یہ باب "نَصَر" سے مصدر ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے: کسی کی نعمت کے زوال اور خود اپنے لیے اس کے حصول کی تمنا کرنا۔ اصطلاح میں بھی حسد اسی مذکورہ معنی پر بولا جاتا ہے۔

# حدے اسباب:

انسان کی فطرت ہے کہ وہ تمام انسانیت سے اپنے آپ کو برتر دیکھنا پسند
کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی چیز دیکھنا ہے جواس کے پاس نہیں تو آرزو کرتا
ہے کہ وہ چیز اور نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یا کم از کم میرے
پاس بھی وہی چیز ہواور ہم دونوں ہم بلہ ہو جا کیں۔

امام غزالی نے ''احیاء العلوم' میں حسد کے سات اسباب ذکر کیے ہیں:
عداوت اور بغض: حسد کے اسباب میں سے عداوت سب سے سخت ہے۔
ایسا شخص جے کوئی دوسرا کسی بنا پر کوئی تکلیف پہنچا دے یا بوجوہ مخالفت کرے
تو اس کے دل میں اس کے خلاف بغض انگرائیاں لینا شروع کر دیتا ہے اور
اس کے دل میں کینہ راسخ ہو جاتا ہے اور کینہ انتقام کا مقتضی ہے۔ اگر انسان
خود اس سے انتقام نہ لے سکے تو بہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے انتقام لیں۔
فود اس سے انتقام نہ لے سکے تو بہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے انتقام لیں۔

فز: اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بڑھتی ہوئی شان انسان کو گراں
گوٹر رے۔ جب انسان کے ہم لیہ وہم منصب اور ہم مثل علیک سلیک، علم

یا مال میں اس سے فائق ہو جا کیں تو اس کو خطرہ لائق ہو جائے کہ اب میری دقعت کم ہو جائے گی تو بیاس سے حسد کرنے لگتا ہے، اس کا مقصد تکبر نہیں ہوتا، بلکہ مذکورہ شخص سے اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے، بلکہ مذکورہ شخص کے مسادی ہونے ریجھی خوش ہو جاتا ہے۔

الی کبر: اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور باتی لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے، ان سے کام اور خدمت کردائے، انھیں اپنا ماتحت جانے اور ان سے اپنے اغراض میں متابعت کی توقع رکھے۔ یہی تکبر کفار کا رسولِ کریم مَالَیْم سے حسد کا سبب بنا کہ انھوں نے کہا: ایک بنیم بچہ کسے ہم پرفوقیت حاصل کر لے اور ہم اس کے سامنے اپنے سرخم کر دیں؟ اسی بنا پر انھوں نے کہا:

﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرُاكُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]

''اور انھوں نے کہا: یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟''

عجب: الله تعالى نے سابقہ امتوں كے بارے ميں خبر دى ہے كہ جب رسولوں نے اپنى رسالت كے بارے ميں بتايا اور نبوت كا دعوىٰ كيا تو وہ ازروئ تعجب كہنے لگے:

﴿قَالُوا مَا اَنْتُمُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا ﴾ [بسّ: ١٥]

''وہ کہنے لگے:تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو۔''

ایسے ہی انھوں نے کہا:

﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ [المؤمنون: ٤٧]

''كيا ہم اپنى ہى طرح كے دوانسانوں پرايمان لائيں۔' ﴿ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخْسِرُونَ ﴾ [المومنون: ٣٤] ''اوراگرتم نے اپنے ہى جيسے بشركى اطاعت كى تو بلاشبهہ تم اس وقت خمارہ يانے والے ہوگے۔''

انھوں نے تعجب کیا کہ ہم جیسا ایک بشر مرجبہ رسالت و نبوت پر فائز ہو جائے اور اسے اللہ کا قرب اور وحی اللی کی سعادت نصیت ہو، اس بنا پر انھوں نے رسولوں سے حسد کیا اور چاہتے تھے کہ ان سے نبوت چھن جائے، تا کہ ان جیسا ہی ایک شخص ان پر فائق نہ ہونے یائے۔

- قاصد کے فوت ہو جانے کا خوف: اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصود ایک ہو
  اور اس کو حاصل کرنے والے دو ہوں۔ ان دونوں میں سے ہر شخص اپنے
  مدمقابل سے ہر اس نعمت پر حسد کرتا ہے جو مقصود کو حاصل کرنے میں
  مددگار ثابت ہو، جیسے ایک شخص کی دو بیویاں آپس میں حسد کرتی ہیں۔ ایسے
  ہی والدین کی نظر میں مقام حاصل کرنے کے لیے بھائیوں کی آپس میں
  کشکش اسی زمرے میں شامل ہے۔
- آ اپنے لیے سرداری اور عزت کی طلب: جیسے ایک آ دمی چاہتا ہے کہ وہ کسی فن میں بے مثل و عدیم العظیر ہوجائے اور لوگ اس پر اس کی تعریف و مدح سرائی میں رطب اللمان ہوں۔ اسی لیے جب وہ دنیا میں کسی کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ بھی میرے والے فن میں مہارتِ تامہ رکھتا ہے تو یہ چیز اس کو بری لگتی ہے اور پیشخص اس کی موت یا اس فن کے چس جانے کی خواہش کرتا ہے۔ ہے اور پیشخص اس کی موت یا اس فن کے چس جانے کی خواہش کرتا ہے۔ کی اور لوگوں کی حسنِ حالت پر کڑھنا: آپ دیکسیں گے کہ ایک آ دمی کا

ریاست وطلب مال میں کوئی تعلق جہیں، جب اس کے سامنے کسی بندے کی اچھی حالت کا ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بینمت کی ہے تو یہ بات اس پر گراں گزرے گی۔ جب لوگوں کی تکالیف، اضطراب اور مقاصد میں ناکامی کا ذکر ہوگا تو بیخوش ہوگا۔ بیخض ہمیشہ دوسروں کے لیے غیر آ سودگی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جونعتیں کی ہیں، ان سے بخل کرتا ہے، گویا لوگ وہ نعتیں اس کی ملکیت اور خزانے سے حاصل کررہے ہیں!!

# حسد کی اقسام:

کا مجازی: صاحب ِ نعمت کی نعمت جیسی نعمت کی تمنا رکھے، مگر صاحب ِ نعمت سے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ رکھے، اس کو''رشک'' کہتے ہیں۔

# حمد کے مراتب:

حد کے چارمراتب ہیں:

- ا حاسد، محسود سے زوالِ نعمت کا آ زومند ہو، اگر چہ وہ نعمت حاسد کومیسر نہ بھی آئے۔ حسد کا بید درجہ انتہائی خباشت پر مشمل ہے۔
- اور مجھے میسر آ جائے، کیوں کہ حاسد اس نعمت کا طالب ہے اور اسے پیند اور مجھے میسر آ جائے، کیوں کہ حاسد اس نعمت کا طالب ہے اور اسے پیند کرتا ہے۔ جیسے کسی کا اچھا گھر دیکھ کر خواہش کرے کہ یہ گھر میرا ہو جائے اور جس کے پاس ہے اس سے چھن جائے یا کسی سے خوبصورت بیوی اور مال و دولت وغیرہ دیکھ کرچاہے کہ یہ سب بچھ مجھ کوئل جائے۔

# 19 Per

اسد، محسود کی وہی نعمت حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اس جیسی نعمت مصل نہیں کر اس نعمت جیسی نعمت حاصل نہیں کر سکتا تو چھر صاحب نعمت سے حسد کرنے لگتا ہے، تا کہ اس نعمت کی وجہ سے اسے جو برتری و فوقیت حاصل ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے۔

ا رشک: انسان اپنے لیے کسی صاحب نعمت جیسی نعمت کی خواہش کرے، مگر صاحب نعمت جیسی نعمت کی خواہش کرے، مگر صاحب نعمت است نعمت کی مرتبہ اگر دنیاوی اعتبار سے ہے تو پھراچھا اعتبار سے ہے تو پھراچھا اور مندوب ہے، ایسی خواہشات ہونی چاہییں۔

حد کا تیسرا مرتبہ جو مذکور ہے، مذموم بھی ہے اور غیر مذموم بھی، دوسرا اس سے ذرا خفیف ہے اور پہلا مذموم بھی مرتبہ اس سے ذرا خفیف ہے اور پہلا مذموم بھی کہیں جسے رشک سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں توسیع ہے، لیکن اس کو مذموم ہی کہیں گے، کیوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [انساء: ٣٦] أورتم الله على بعض ﴾ والنساء: ٣٦] أورتم الله في باعث الله في أورتم الله في باعث الله في من سي بعض كو بعض رفضيلت دى ہے۔''

اس آیت ِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس نعمت جیسی نعمت کی تمنا تو ندموم نہیں،مگر خاص اس نعمت کی تمنا قابلِ ندمت ہے۔

# حسد كاشرعي هم:

حقیقی حسد (غیر سے زوال نعت کی تمنا) بالا جماع حرام ہے، کیوں کہ بیہ ح<del>ق تعالیٰ</del> پر اعتراض، اس کی مخالفت، الله سِجَانہ وتعالیٰ کے کام میں رخنہ ڈالنا اور

جس پراللہ نے فضل کیا ہے، اس سے نقل گوزائل کرنا ہے۔ حقیقی حسد کی حرمت پر کتاب وسنت سے اور عقلی ولائل موجود ہیں۔

🛈 قرآن سے دلیل:

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَلَ ﴾ [الفلن: ٥]

"اور حمد کرنے والے کے شرسے جب وہ حمد کرے۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاسد کے شرسے پناہ مانگنے کا تھم ارشاد فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حسد بری چیز اور حرام ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر (حسد) سے پناہ مانگنے کا تھم دیا ہے۔ حاسد کا شر بہت زیادہ ہے۔ کوئی شر تو غیر کسبی ہے، جیسے نظر بدلگانا اور کوئی کسبی، جیسے کس سے بھلائی کوئی شر تو غیر کسبی ہے، جیسے نظر بدلگانا اور کوئی کسبی، جیسے کس سے بھلائی کومعطل کر دینا اور لوگوں کے مابین کسی کی تنقیص کرنا۔ بسا اوقات حاسد حسد کی آئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس حاسد کے شر سے پناہ مائکنے کا حکم نے دیا ہے، اس کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف ہے۔

امام قناده رئنالله نے فرمایا ہے:

''اس سے بذات ِخود اور شر سے پناہ مانگنا مراد ہے۔''

دوسرول نے کہاہے:

''اس آیت کریمہ میں نبی کریم مُنَالِیْمُ کو حکم ہے کہ جن یہودیوں نے آپ مُنَالِیْمُ سے حسد کیا، ان کے حسد سے پناہ مانگیں، یعنی صرف یہودیوں کے شر سے پناہ، جب کہ درست بات یہ ہے، جسیا کہ طبری اِنْ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم مُنَالِیُمُ

کو حکم دیا گیا کہ ہر حاسد کے شرسے، جب وہ حسد پر اثر آئے، اس سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تبارک وتعالی نے فدکورہ آیت میں کسی حسد کی شخصیص نہیں کی، بلکہ اسے اس کے عموم پر ہی رکھا ہے، اس لیے ہر حاسد کے شرسے اللہ کی بناہ مانگی چاہیے۔ امام قرطبی رشاللہ نے فر مایا: '' حاسد رب تعالی کی نعمت کا دشمن ہے۔'' امام قرطبی رشاللہ نے فر مایا: '' حاسد رب تعالی کی نعمت کا دشمن ہے۔'' بعض حکما کا قول ہے:

" حاسد يا في وجوبات كى بناير الله تعالى كودعوت مبارزت ديتا ہے:

- 🛈 وہ ہراس نعمت کو نالبند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کوعطا کرے۔
- 🕜 وه تقدير پر ناخوش ہے، گویا وہ کہتا ہے: اللہ تعالی نے ایسی تقدیر کیوں بنائی؟!
- الله تعالیٰ کے کام کی مخالفت کرتا ہے، یعنی الله تعالیٰ اینے فضل سے جسے چاہے عطا کرتا ہے، کیکن میرے علاوہ کسی کو نہ دے۔
- © اولیاء اللہ کو ذلیل کرتا یا ذلیل کرنا چاہتا ہے اور ان سے نعمت کے زوال کا خواہاں ہے۔
  - 🕜 اپنے وشمن اہلیس کی مدد کرتا ہے۔
    - کے حرمت حمد پر حدیث سے دلیل:

نی کریم طالق نے فرمایا ہے:

(( إِيَّاكُمُ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوِ الْعُشُبَ))

''حدے بچو، کیوں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑیوں یا گھاس کو۔''

ا سنن آبی داود، رقم الحليث (٤٩٠٣) اس كى سنديس ججول راوى ب،البدايروايت ضعيف ب-

عقلی دلائل: حاسد قابلِ مذمت ہوتا ہے۔ حاسد مجالس میں سوائے ندامت کے پچھنہیں پاتا، فرشتوں کے ہاں لعنت و بغض، خلوت و تنہائی میں کڑھنا اور جلن اور اللہ تعالیٰ سے بعد و ناراضی ہی پاتا ہے۔ اور جلن آخرت میں غم اور جلن اور اللہ تعالیٰ سے بعد و ناراضی ہی پاتا ہے۔ کافریا فاسق کوعطا شدہ کسی الیی نعمت پر حسد کرنا، جس سے وہ کفر و معاصی والے کام کرتا ہے، حرام نہیں ہے۔

جہاں تک رشک کا تعلق ہے تو یہ اطاعت کے کاموں میں محمود، معصیت کے کاموں میں مذموم اور جائز کاموں میں مباح ہے۔

نی کریم مُثَاثِیم نے فرمایا:

''دو آدمیوں پررشک جائز ہے: ایک وہ جسے اللہ تعالی نے قرآن کی نعمت سے نوازا، وہ قرآن مجید کو دن رات پڑھتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال دیا، وہ اپنا مال دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔''<sup>®</sup>

# حسد كاعلاج:

امام غزالی نے ''احیاء العلوم'' میں ذکر کیا ہے کہ حسد دل کی عظیم امراض میں سے ہے۔ دل کے امراض کا علاج صرف علم وعمل ہی سے ہوسکتا ہے۔ علم کے ذریعے حسد کا علاج اس طرح ممکن ہے کہ انسان جان لے کہ حسد دین و دنیا میں صرف حاسد کے لیے ہی باعثِ ضرر ہے، اس کے حسد سے محسود کا دینی یا دنیادی کوئی نقصان نہیں ہے۔

حاسد کا دینی نقصان بیہ ہے کہ وہ اللہ کے فیطے سے ناخوش ہوتا ہے اور (۱۲ مصیح البحاري، وقم الحدیث (۷۲)

### www.KitaboSunnat.com

# 23

الله تعالی کی اینے بندوں کے درمیان تقسیم شدہ نعت کو ناپبند کرتا ہے۔ الله تعالی کی حکمت ِ خفی، جو اس نے بندوں کے مابین قائم کی ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے اور ایمان کی آئھ میں نکا ہے۔ دین اور ایمان کی آئھ میں نکا ہے۔ دین میں یہ دوجرم ہی کافی ہیں۔

حاسد کا دنیاوی نقصان ہے ہے کہ وہ اپنے حسد کی بدولت ہر وقت تکلیف والم اور عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور غم واندوہ کے بادلوں کا سابیاس پر قائم رہتا ہے۔ جب کہ وہ جن سے حسد کر رہا ہے، اللہ تعالی اس کے حسد کی بدولت ان سے اپنی نعمتیں چھینتا نہیں، بلکہ وہ ان پر نعمتوں کی بارش جاری رکھتا ہے اور یہان پر جب کوئی نعمت مزید دیکھا ہے تو اس کے دکھ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ تنگ اور دل مغموم رہتا ہے۔

اس کے برعکس محسود (جس سے حسد کیا جا رہا ہے) کا دینی یا دنیاوی کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیوں کہ اس کے حسد کی بنا پر اللہ تعالی دوسر ہے خص سے نعمت کو نہیں چینتا، بلکہ جو نعمت اس کے مقدر میں ہے وہ اسے ضرور ہی مل کر رہتی ہے۔ اس مقدرہ نعمت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، جب کہ بوجہ حسد، محسود کو نہ دنیا میں کوئی ضرر ہے نہ آخرت میں کوئی وبال، لیکن دین و دنیا میں جو وہ نفع نعمتوں سے حاصل کر رہا ہے، وہ واضح ہے۔

امام غزالی رشاشهٔ فرماتے ہیں:

''دل سے حسد کو نکال دینا بالکل ممکن نہیں، بلکہ دل میں اپنے مخالفین کے متعلق کچھ نہ کچھ میل ضرور رہتی ہے۔''

--- نیز امام غزالی بطانشهٔ فرماتے ہیں: ---

# 24 Dem

'' ہرشخص کے اپنے دشمنوں کے متعلق تین احوال ہوتے ہیں:

وہ فطرتاً انھیں پریشان دیکھنا چاہتا ہے اور ان کے لیے اچھائی کو پہند نہیں کرتا، بلکہ انھیں خوش حال دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ خوش حالی ان سے ختم ہو جائے۔ یہ حسد معاف ہے، کیوں کہ یہ انسان کے اختیاری معاملات میں نہیں۔

ا پنے مخالف کو پریشان دیکھ کر زبان سے یاعمل سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یہی وہ حسد ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔

تیسری حالت ندکورہ دونوں حالتوں کے بین بین ہے، بینی ان کی خوش حالی سے ناخوش ہوتا ہے اور دل کومسرور کرتا ہے، لیکن زبان واعضا سے خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔

تیسری حالت کے حکم میں اختلاف ہے۔ ظاہر بات یہی ہے کہ گناہ گار ہوگا، لیکن گناہ مخالف کی عمنی پرخوش ہونے کی مقدار پر منحصر ہے، اگر خوشی زیادہ ہے تو گناہ بھی زیادہ اور خوشی کم ہوتو گناہ بھی کم۔

# حسدزده كاعلاج:

علاج سے مراد یہاں علاج نبوی ہے، اس کی کئی انواع ہیں:

کرت سے تعوذ (أعوذ بالله) پر هنا، ایسے بی معوذ تین ، سورة الفاتحہ اور آیة الکری کی تلاوت بہ کثرت کرنا اور ان دعاؤں کا ورد جاری رکھنا جو نبی کریم مَا لَیْزُم بطور تعوذ پر ها کرتے تھے، جیسے درج ذیل دعا ہے:

(( أَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ))

<sup>(</sup>١٠٥٣) صحيح مسلم، رقم الحديث (٧٠٥٣)

# 25 25 Per

''الله کے ان کلماتِ تامہ کے ساتھ، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے خدانے پیدا کیا۔''

2 دم: جيسا كه جريل عليه في نبي كريم مَثَالِيمًا كودم كيا تها:

( بِسُمِ اللهِ أَرُقِيُكَ مِنُ كُلِّ شَيْقٌ يُّوَٰذِيكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ أَوْ فِيكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ أَوْعَيُنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيك، بِاسْمِ اللهِ أَرُقِيك)

"الله كے نام سے ميں تحقيد دم كرتا ہول ہر تكليف ده چيز سے اور ہر جان اور نظر بد كے نام سے ميں جان اور نظر بد كے نثر سے، الله تحقيد شفا دے، الله كے نام سے ميں كھنے دم كر رہا ہول ـ"

ایسے ہی برکت کی دعا دی جائے، جس سے انسان حاسد کے حسد سے زیج جائے، جیسے انسان کسی اچھی چیز کو یا اپنے بھائی کی کسی نعمت کو دیکھ کر "ما شاء الله لا قوہ إلا بالله" پڑھ وے۔

جیسا کہ عامر بن ربیعہ ڈاٹٹٹؤ کے بارے میں وہ حدیث ہے جسے ابوامامہ نے اپنے والدمحتر م سے نقل کیا ہے۔ اس میں نبی کریم مُلٹٹٹے نے فرمایا ہے: ''جب کوئی اپنے بھائی کی خوش کن چیز کو دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔''

ایسے ہی انس واللہ سے مروی حدیث ہے:

"جس نے کوئی الیی چیز دیکھی جواسے اچھی لگتی ہے اور اس نے "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" كهدويا تواس كوكوئى نقصان نہيں ديا\_"

ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ کی خوش کن چیز کو ویکھتے یا کسی باغ میں واخل ہوتے تو "ماشاء الله لا فوة إلا بالله" پڑھتے۔

المحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٦)



# حسد کی ندمت:

اے بندگانِ خدا تلمیلِ ایمان میں سے بہمی ہے کہ انسان اینے بھائی کے لیے وہی چیز پیند کرے جواینے لیے پیند کرتا ہے اور جو چیز اینے لیے ناپیند كرتا ہے، وہ اينے بھائى كے ليے بھى ناپندكرے۔ نبى كريم مَالَّيْمُ كا فرمان ہے: (( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيُهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ)) ' دخمهارا کوئی اس وقت تک ( کامل) مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اینے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جواینے لیے پسند کرتا ہے۔'' اس لیے اےمسلم! تو اینے بھائی کے لیے ایمان، استقامت، صحت، عافیت، کشادگی رزق، نعمت اولاد اور راحت نفس بیند کیا کر، کیول که وه تیرا مومن بھائی ہے۔ مذكورہ بالا تمام اشيا تو اينے ليے پسند كرنا ہے تو اينے مومن بھائى كے لیے بھی پند کیا کراور ہروہ چیز جے توایئے لیے پندنہیں کرتا، اپنے بھائی کے لیے بھی اییا ہی سوچ۔اللہ تعالیٰ جے مٰہ کورہ سوچ کا مالک بنا دے تو یہ اس کے کمال ایمان کی نشانی ہے۔

اپنے بھائی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا عمدہ اخلاق ہے۔ اس کے برعکس و متفاد برا اخلاق اپنے بھائی کے بارے میں اپنے نفس میں حسد رکھنا ہے۔ حسد کی اللہ تعالی نے خدمت بیان کی ہے اور رسول کریم مُلَّالِیمُ نے بھی حسد سے بیخ کی تاکید کی ہے۔ یہی وہ حسد ہے جو بھائی سے زوال نعمت کی تمنا پر ابھارتا ہے۔ خواہ حاسد کو وہ نعمت میسر ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ جو مخص دوسروں سے زوال نعمت کامتنی ہوتو وہ ان کے لیے مرض، فقر، تک وئی مُم، معصیت، خطا اور

<sup>(20)</sup> صحيح البخارى، رقم الحديث (١٣) صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٥)

# 27 Dem

نقص کو پند کرتا ہے اور ان کے نقصان وغم پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔

حسد جیسا ندموم اخلاق الله کے رشمن یہود کا اخلاق ہے، بلکہ ان سے بھی پہلے ابلیس کا شیوہ ہے۔ جب الله تعالیٰ نے آ دم علیاً کو پیدا کیا، ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان لعین کو حسد آ گیا اور کہنے لگا:

﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَادٍ وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ﴾ [الأعراف: ١٢] "مين الله عن بيدا كيا اور اسوتو "مين الله عن بيدا كيا اور اسوتو في مثل سے بيدا كيا ہے۔ "

جب ابلیس لعین کو تکبر اور حسد نے سجدہ کرنے سے روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔

یبودیوں نے، اللہ تعالی تا قیامت ان پر مسلسل لعنت کا نزول کرے،
نی کریم مُن اللہ اور عربول سے اس بنا پر حسد کیا کہ اللہ تعالی نے انھیں خیرِ کشر سے
نواز دیا ہے۔ ورنہ وہ نبی کریم مُن اللہ اللہ کی صفات و اوصاف کو بالکل ایسے ہی
پیجانتے تھے، جیسے اینے بیٹوں کو پہنچانتے تھے:

﴿ ٱلَّذِينَ اتَّينْهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَ هُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٦]

'' جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس (رسول) کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔''

ان یہودیوں نے نبی کریم مُنافِیْز کی رسالت و نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ بیروہ نبی ہے ہی نہیں، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کے انکارِ رسالت کا سیبصرف ان کا حسد بہا۔ اللہ تعالیٰ نے۔ان کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ اَهُلِ الْكِتَٰبِ لَوَ يَرُدُّونَكُمُ مِّنُ بَعُنِ اِيْمَانِكُمُ كُوْ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ بَعُنِ اِيْمَانِكُمُ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنَ عِنْدِ اَنْفُسِهِمُ مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمُ مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ [البقرة: ١٠٩]

'' اہلِ کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمھارے ایمان لانے کے بعد شمصیں پھیر کر کا فر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا۔' حسد کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس نعت ِ دین سے دور کر دیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ أَمُ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اتَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ ﴾

[النساء: ٤٥]

" کیا وہ اس پرلوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انھیں اپنے فضل سے دیا ہے؟"

لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]

''آج میں نے تمھارے لیے تمھارا دین مکمل کردیا اور تم پراپنی نعمت پوری کردی اور تمھارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پبند کرلیا۔''

تو حضرت عمر فاروق النظائ في فرمايا: مجھے معلوم ہے يہ آ يت كريمہ كہاں اوركس دن نازل ہوئى۔ يہ آيت كريمہ كہاں اوركس دن نازل ہوئى۔ يہ آيت كريم كالنظ پر عرفہ كے دن جب آپ كالنظ وہاں كھڑے تھے، نازل ہوئى۔ يہودى ہم سے ہمارے جمعے كى وجہ سے بھى حسد كرتے ہيں اور ہمارے امام كے بيجھے آ مين كہنے سے بھى ان كو بہت چڑ ہے۔ وہ اس امت سے ہر بھلائى و فير ملنے پر حسد كرتے ہيں۔

اللہ نے ان کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو بچنے کی تاکید کی ہے۔ جب ان ظالموں نے اوس و فزرج کے اتفاق واتحاد کا نظارہ کیا تو ان کے پیٹوں میں مرور پر گئے اور ان کے اتحاد کوختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انھوں نے بعض بندے سدھائے اور کہا کہ اوس و خزرج کی مجالس میں جاکران کو'' جنگ بعاث' یاد کرواؤ اور جنگ بعاث میں جوخون ریزی ہوئی ہے، اس کا ذکر چھیٹر دیا کرو۔ اس حربے کو استعال کرنے سے ہوسکتا ہے ان کی وحدت کا شیرازہ بکھر جائے۔

ایک شیطان صفت اوس و فرزرج کی مجلس میس آکر جنگ بعاث کا ذکر اوراس میس خون ریزی کا تذکره کرتا رہا، حتی کہ اوس اور فرزرج آپس میس تحقم گھا ہونے کو سے اور اسلحہ تھا منے کو تیار تھے۔ جب نبی کریم اللیظ کو معلوم ہوا تو آپ اللیظ تشریف لائے اور کہا: او مسلمانو! میری موجودگی میس تم جاہلیت کے کام پر اجر آئے ہو؟ آپ اللیظ ان کو مجھاتے رہے، یہال تک کہ وہ ٹھنڈے ہوگئے اور بجھ گئے کہ یہ سب یہودیوں کی سازش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات نازل فرما کیں:

﴿ یَا یَنْهُ اللّٰذِیْنَ اَمَنُو آ اِنْ تُطِیْعُوا فَرِیْقًا مِنَ اَلَٰذِیْنَ اُوتُوا الْکِتٰبَ یَرُدُو کُمْ بَعُلَ اِیْمَانِکُمْ کُفِرِیْنَ کی وَکیْفَ تَکُفُرُونَ اللّٰہِ وَ فِیْکُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یَعْتَصِمُ اللّٰہِ وَ فِیْکُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یَعْتَصِمُ

بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم اللَّهِ لِنَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُطْتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُّسْلِمُوْنَ ٢ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْلَآاءً فَآلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِخُوانًا وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَنَ كُمْ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣،١٠٠] "اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگرتم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو کے تو وہ تمھارے ایمان لانے کے بعد شمصیں کافر بنا کر چھوڑیں گے اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ شمصیں اللہ کی آیتیں یڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمھارے اندراس کا رسول (موجود) ہے؟ اور جو شخص اللہ کے دین کومضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے كى طرف مدايت مل جاتى ہے۔اے لوگو جو ايمان لائے ہو! الله سے اس طرح ڈرو، جس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے اور شمھیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہتم مسلمان ہواورسب مل کر اللہ کی ری کومضبوطی سے پکڑلو اور جدا جدانہ ہو اور تم اینے آپ پر اللہ کی اس نعت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمھارے دلوں میں الفت ڈال دی اورتم اس کے احسان سے بھائی ( بھائی ) بن گئے اورتم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھراس نے شمصیں اس میں گرنے سے بچالیا، الله تعالی ای طرح تمهارے ليے اپنی آيتيں بيان كرتا ہے شايد كەتم ہدايت ياؤ''

اے مسلمان! حسد ایک مسلمان کا شیوہ نہیں، بلکہ یہودیوں کی خصلت ہے، اس لیے مسلمانوں کو حسد جیسے مذموم مرض سے دور رہنا چا ہیے۔ ایک مسلمان حسد کی بیاری سے دور رہ سکتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اور اللہ کی صفت حکیم وعلیم کوضیح معنوں میں مان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے بعض لوگوں کوتو نگر اور بعض کوتنگ دست بنا دیا، پچھ کو عالم تو پچھ جاہل، کوئی تابع تو کوئی متبوع، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔

﴿لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]
" وه جو يَحْ كُرتا ہے اس كى بابت اس سے سوال نہيں كيا جاسكتا، جبكه ان (لوگوں) سے باز برس كى جائے گا۔"

محرم قارئین! شیطان تعین ہارے سینے میں کینہ وبغض پیدا کرتا ہے اور شہات کو جگہ دیتا ہے۔ کی مسلمان بھائی کو خوش حالی میں دیکھ کر ہمارے دلوں میں اس کی خوش حالی کو چھیننے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس کی چالوں سے بچنا چاہیے اور کسی بھائی کو نعمت الہی میں دیکھ کر اللہ تعالی سے فضل و کرم مانگنا چاہیے اور حسد سے بچنا چاہیے، بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھی ایسی ہی نعمت پیند کرنی چاہیے، جارے نبی مکرم مَن الله خاس کے بیا کہ اپنے کرتا ہے۔ ہمارے نبی مکرم مَن الله خاس کہ میں فرمایا:

عیا ہے، جیسی انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ ہمارے نبی مکرم مَن الله خاس کہ کہ ایس میں حسد نہ کرو۔''

کیوں کہ حسد زیادتی وظلم اور بغاوت ہے اور حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی کی تقسیم پر تہمت لگا تا ہے۔ نبی کریم مُن اللہ اللہ تعالی کی تقسیم پر تہمت لگا تا ہے۔ نبی کریم مُن اللہ اللہ تعالی کی تقسیم برے آثار بیان فرماتے ہوئے فرمایا:

"حسد سے بچو، کیول کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جیسے آگ

(۲۱۹۰) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۱۹۰) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۱۹۰)

لکڑی کو کھا جاتی ہے۔

ارے مسلم! جب تو کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعت کو دیکھے تو جان لے کہ اللہ حکیم وعلیم نے اسے اس نعت سے نوازا، اس پر احسان کیا اور ندکورہ نعمت کو اس کے مقدر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیا کر اور اس سے ہی فضل و رحمت اور کرم کا سوال کیا کر، نہ کہ اپنے بھائی سے ندکورہ نعمت پر حسد۔ یہ بھی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ بڑا حکیم نے اس کو بھلائی سے کیوں نوازا؟ اسے تو فقیر ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، اہم الحاکمین ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ایک شخص کوغنی کرنے میں کیا حکمت ہے، اہم الحاکمین ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ایک شخص کوفنی کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وہی بعض اشخاص کو سرداری و تو نگری اور بعض کو فقیری میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ اپنی حکمت، عدل اور رحمت سے جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔

﴿ لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَ هُمْ يُسْئِلُوْنَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]
" وه جو پھ كرتا ہے اس كى بابت اس سے سوال نہيں كيا جاسكنا، جبكه ان (لوگوں) سے بازيرس كى جائے گى۔"

حسد ہمیشہ انسان کو عداوت، بغاوت اورظلم پر براھیختہ کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی پر افتر ابازی، تہمت لگانے اور اسے نقصان وضرر پہنچانے پر آجاتا ہے اور وہ اسے بذریعہ سب وشتم ،ظلم وستم کا نشانہ بناتا ہے۔ اس حسد کی وجہ سے انسان اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کرخوش ہوتا ہے اور اس کے بارے ایک گفتگو کرتا رہتا ہے جو دونوں کے شایانِ شان نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک مسلمان کو حسد سے بچنا اور اللہ تعالی کی تقسیم پر رضا مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے ہمیں حسد سے بناہ ما گئے کا حکم ارشاد فرمایا ہے:

(١) سنن أبي داود، رقم الحديث (٤٩٠٣)

﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّتُتِ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ١-٥]

"(اے نی!) کہہ دیجے: میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں (ہر) اس چیز کے شرسے جواس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شرسے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھوٹلیں مارنے والیوں کے شرسے جب وہ حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرے۔"
اللّٰہ ہمیں حسد سے پناہ عطا فرمائے۔ آمین

حاسد انسان ہمیشہ غموم و ہموم کے بادلوں کے سائے میں رہتا ہے۔ ہر وقت دل میں کڑھتا رہتا ہے اور حسد کی آگ میں جاتا رہتا ہے۔ جب بھی وہ لوگوں پر انعام و اکرام دیکتا ہے تو اس کے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی خوثی کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشانی وغم میں مبتلا ہوں، لیکن جب بی خبر سنے کہ فلاں کے حالات سازگار ہوگئے، فلاں کامیاب ہوگیا، فلاں کو اللہ نے تندرسی عطا کر دی تو اس کے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ارے حاسد! حدی وجہ سے اگر تجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو
اس پریشانی کی وجہ سے تجھے اجر سے نہیں نوازا جائے گا، جب کہ کسی مسلمان کو
ایک کا ننا بھی چھے تو اس کے سبب اس کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، لیکن
حاسد کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بید حسد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور رب
کو ناراض کرتے ہوئے اپنے بھائی پرظلم بھی کرتا ہے۔ اس لیے اپنے حال پر رحم
کھاستے ہوئے اللہ کی تقسیم پر قناعت اختیار کرتا چاہیے، اس سے دل کو اطمینان

نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم مَثَالِیْمُ نے فرمایا:

(( قَدُ أَفُلَحَ مَنُ أَسُلَمَ وَرُزِقَ كَفَافاً وَقَنَّعَهُ اللَّهُ عَلَيُهِ ))

'' تحقیق وہ مخص کامیاب ہو گیا، جس نے اسلام قبول کیا، بقدر ضرورت

رزق دیا گیا اور الله تعالی نے اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کیا۔'

اس لیے اطمینانِ قلب اس میں ہے کہ تقدیر پر راضی ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کوکوئی ٹال نہیں سکتا اور جسے وہ نہ دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ جسے عطا کرے تو اس کے عطا کرنے میں بھی اس کی حکمت پنہاں ہے اور جسے نہ دے اسے نہ دینے میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے، لیکن حاسد اللہ کی حکمت پر یعین نہیں رکھتا، بلکہ اپنی عقل کو استعال میں لاتا ہے، اور نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظالم تک ہونے کا دعوی کر دیتا ہے۔ اس لیے حسد سے اجتناب کرنا جا ہے اور زبان سے اقرار کرنا جا ہے کہ ''ہوتا وہی ہے جومنظورِ خدا ہوتا ہے۔''

لا حول و لا قوة إلا بالله كا وظيفه كرنا جا بي اورمكن حد تك حدس

بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کا وصف بیان فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمُ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمُ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمُ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]

"اور (ان کے لیے ہے) جنھوں نے (مدینے کو) گھر بنا لیا تھا اور ان رمہاجرین) سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ (انصار) ان سے محبت کرتے ہیں جوان کی طرف جمرت کرے اور وہ اینے دلوں میں

<sup>(</sup>١٠٥٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٠٥٤)

اس (مال) کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دیا جائے اور اپنی ذات پر (ان کو) ترجیح دیتے ہیں اگر چہ خود انھیں سخت ضرورت ہو اور جو کوئی اپنے نفس کے لا کچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔''

اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کا بیہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ کسی کو نعت ِ الہٰی میں دیکھ کر اپنے سینے نگ نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو خیر سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور آخیس اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین

سیدنا انس بن ما لک و النظائے سے مروی ہے کہ ہم مسجد نبوی میں رسولِ مرم مالیا یہ اس دروازے سے پاس (بیٹے) سے تو آپ مالیا یہ ارشاد فرمایا: "اس دروازے سے تمصارے پاس ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔" تو ایک انصاری صحابی داخل ہوا، اس کی ڈاڑھی سے وضو کا پانی طبک رہا تھا اور ہاتھ میں جوتے اٹھا رکھے تھے۔ اس نے نبی کریم مالی یا کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔

اگلے روز آپ طُالِیْ نے (پھر) فرمایا: "اس دروازے سے تمھارے پاس ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔" تو پہلے دن والا شخص ہی آیا اور اسی کیفیت میں آیا کہ ڈاڑھی سے وضو کے قطرات طیک رہے تھے اور ہاتھ میں جوتے اٹھا رکھے تھے، وہ سلام کہنے کے بعد بیٹھ گیا۔

تیسرے روز آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰه کی قسم الله اور مذکوره شخص ہی داخل ہوا۔ عبدالله بن عمر ولائی نے ول میں کہا: ''الله کی قسم! میں ضرور مذکوره شخص کاعمل مسلم الله کی توفیق مل جائے اور بیفضیلت میں مسلم محت کھی وہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے اور بیفضیلت میں

#### www.KitaboSunnat.com

## 36

بھی حاصل کر اوں کہ تین دن رسول کرتیم ٹاٹیٹی نے ہمیں کہا کہ بیجنتی ہے۔'' عبدالله بنعمر والنفااس كے ياس آكر كہنے لكے: " چاجى امير اسين والد محرر م سے جھرا ہو گیا ہے اور میں نے قتم اٹھا لی ہے کہ میں ان کے پاس نہیں رہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ تین راتیں آپ کے ہاں بسر کروں، آپ مجھے تین راتیں اینے ہاں بسر کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟'' مذکورہ فخص نے اجازت دے دی عبدالله بن عمر والفئه فرمات مین: "مین نے اس کے بال تین راتیں بسرکیس، الله کی قتم! میں نے اسے زیادہ نوافل یا تلاوت کرتے نہیں دیکھا،لیکن جب بھی وہ كروث بدلتا تو الله تعالى كا ذكر كرتا، جب صبح كى اذان ہوتى تو اٹھ كرنماز صبح ادا كرتا-" جب تين دن كرر كئ توميس نے كها: " بچا جان! خدا كى قتم! ميرے اور میرے والد گرامی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن رسول کریم سائیا نے تین دن تک فرمایا که 'میخص جنتی ہے۔' جب کہ میں نے تو آپ میں کوئی زائد عمل نہیں دیکھا۔ تو انھوں نے فرمایا: '' سیتیج! میراعمل وہی ہے، جس کا تو نے مشاہدہ کیا ہے۔'' جب میں واپس آنے لگا تو انھوں نے مجھے بلا کر کہا:''میرا ایک اور عمل پیجھی ہے کہ رات کو میں سونے لگتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ وبغض نہیں ہوتا اور میں مسلمانوں پر نعمت ِ الٰہی و کھے کر حسد نہیں كرتا\_عبدالله بن عمر والله الم فرماني لكي: يبي وه عمل ہے، جس نے آپ كو اس  $^{\textcircled{\tiny{1}}}$ مقام (بشارتِ جنت) تک پہنچایا ہے اور ہم اس ممل سے عاجز ہیں۔

قارئین! دیکھیے، عدمِ حسد نے صحابی کو کتنے عظیم مقام پر پہنچایا، کم ہی ایسے اعمال ہیں، جن کی فضیلت ہو۔

﴿ وَلَٰكِ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ﴾ [الحمعة: ٤]

<sup>(</sup>١٢٦٩٧) مصنف عبد الرزاق (٢٠٥٥٩) مسند أحمد (١٢٦٩٧)

#### www.KitaboSunnat.com

#### 37

''یہ الله کافضل ہے، وہ جسے حاہتا ہے یہ (فضل) دیتا ہے۔'' الله تعالیٰ کی توفیقِ خاص ہی ہے کہ کسی کا سینہ حسد سے خالی ہو اور وہ الله کی تقسیم پر راضی ہو۔

جان کیجے! بہترین بات، کتاب اللہ ہے اور بہترین راہنمائی نبی کریم سُلَیْنِا کی راہنمائی ہے، بدترین امور دین میں بدعات ہیں اور ہر بدعت گراہی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے منسلک رہیے، کیوں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جوالگ رہاوہ آگ میں الگ کر دیا جائے گا۔





## نظربد

"العین"، عان یعین سے ماخوز ہے، اس کا معنی نظر لگانا ہے۔ کہا جاتا ہے: "عانه" یعنی: یعینه "أصابه بعینه" جس کونظر لگے، اسے "معین" کہتے ہیں۔ عرب لوگ "نجا" کا مادہ، نظر لگنے پر دلالت کے لیے استعال کرتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ "نجاہ نجا" اس کو آئکھ سے تکلیف دی (نظر اٹھائی) "رجل نجوء العین" اس کو کہا جاتا ہے، جس کی بہت نظر لگتی ہو۔

لفظ "مسفوع" بھی نظر لگنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "رحل مسفوع" یعنی اس آ دمی کونظر لگی ہے۔

"ر جل نفوس" بھی کہا جاتا ہے، جب انسان حاسد ہو، لوگوں کے مال کو غور سے دیکھے، تا کہ نظر لگ جائے۔ اصطلاح میں حافظ ابن حجر رشاللہ نے اس کی بیہ تعریف رقم کی ہے:

''خبیث الطنع شخص کا کسی چیز کونظرِ استحسان سے دیکھنا، جس میں حسد کی ملاوٹ ہو، تا کہ دیکھی جانے والی چیز کوضرر پہنچے۔'' ابوالحسٰ منوفی نے یوں تعریف کی ہے:

'' نظر ایک زہر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے عائن کی آئھ میں رکھ دیا ہے۔ جب اس کوکوئی چیز اچھی لگتی ہے اور وہ اس کے بارے میں بولتا ہے تو برکت کی دعانہیں کرتا۔''

## نظرِ بدكا ثبوت:

نظر كالكناكتاب وسنت سے ثابت ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے: ﴿ وَالنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ [الفلم: ١٥]

ر اور بلاشبہ قریب ہے کہ کافر (لوگ) اپنی (بری) نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے۔''

یعیٰ بغض وحسد کی بنا پر آپ کوعطا کردہ مقام سے گرانے کے لیے بری نظروں سے دیکھتے ہیں،اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت وعصمت شاملِ حال نہ ہوتو بوجہ عداوت نظروں سے ہی مارگرائیں۔

کفارِ قریش نظرِ بدلگانے میں مشہور تھے، ان حضرات نے آپ سَنَاتِیْمُ کو نظرِ لگانا چاہی، چنانچہ انھوں نے کہا: ہم نے اس جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔' یہ الفاظ انھوں نے نظر لگانے کے لیے استعال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سَاتِیْمُ کُو بِچالیا اور مٰدکورہ بالا آیتِ کریمہ نازل کی۔

سیدنا ابو ہر ریرہ والنی سے مروی ہے کہ نبی کریم مالی نے فرمایا:

''نظر حق ہے۔''

سیدنا ابوذر ڈاٹنو نبی کریم مناقع سے روایت کرنے ہیں کہ آپ مناقع نے فرمایا: '' نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈیوں میں ڈال دیتی ہے، کیکن سے اللہ تعالیٰ کے ارادے ومشیت کے تابع ہے۔''

امام ابن العربي نے كما:

"الله تعالى جب چاہتے ہيں، عائن (نظرِ بدلگانے دالے) كى نظر سے على تكليف و ہلاكت حياہتے ہيں، پيدا كردتے ہيں، چربغير كسى سبب

کے ہلاکت و تکلیف کوختم بھی کر دیتے ہیں اور بھی پناہ مانکنے کی وجہ سے تکلیف کے پہنچنے سے قبل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم مُلَّا اِلِمَّا حضرت حسن وحسین ٹاٹھ کا کوان کلمات سے دم کرتے تھے، جن سے ابراہیم مَلِیًا این صاحب زادوں اساعیل واسحاق اللہ الله کودم کیا کرتے تھے:

(( أَعُودُ بِكلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِنُ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنُ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَةٍ ))
عین لاَمَةٍ ))

''میں (تم کو) ہر شیطان اور زہر ملیے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔'' نظرِ بد کے خدشے سے اولا دکو درجہ بدرجہ دم کرنا چاہیے۔''

## نظرِ بدكا علاج:

جب کسی کونظر لگ گئی ہوتو اس کے اثر کو زائل کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں:

## 1 برکت کی وعا وینا:

عائن (جس کی نظر گئی ہے) جب کسی کو دیکھے تو برکت کی دعا دے۔ لیمی دیارک الله فیک" جیسے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ اس سے نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ محمد بن ابوامامہ بن سہل بن حنیف نے اپنے والدکوفر ماتے ہوئے سا:

د میرے والد سہل بن حنیف نے ایک جگہ (چشمے پر) عنسل کیا، جب انھوں نے جبہ اتارا تو عامر بن ربیعہ انھیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت سہل کا رنگ سفید اور جلد خوب صورت تھی۔ عامر بن ربیعہ ڈٹائیڈ نے کہا: میں نے آج تک اتی خوب صورت جلد کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ حضرت سہل کو وہیں بخار ہوا، جو خوب صورت جلد کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ حضرت سہل کو وہیں بخار ہوا، جو

### ~ 41 W

امام ابن عبدالبر رشك فرمات بين:

"جب كسى كى كوئى چيز الحجى كے تو "تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه" كهنا چاہيے۔ اس سے منظور اليه نظر بد سے في حائے گا۔"

نبي كريم مَالَيْنَا سے بھي ايسے ہي مروى ہے:

"جو كسى خوش كن چيز كو د مكير كر "ماشاء الله لا قوة إلا بالله" كهاتو منظور اليه چيز كوكوكى نقصان نهيس هوتائ

عدوی نے کہا:

"خوش كن چيزكو وكيم كر "تبارك الله أحسن الحالقين، اللهم البارك فيه" كهنا واجب م، تاكه وه چيز بلاكت سے محفوظ رہے۔"

عنس :

لیعنی ہاتھ پاؤل وغیرہ دھونا، تاکہ وہ پانی معین (جس کونظر لگی ہے) پر ڈالا جائے۔

سیدنا عبدالله بن عباس دانش نبی کریم منافیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ منافیا نے فرمایا:

"نظر برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو نظرِ بد اس پر سبقت کر جاتی، جب (نظرِ بد کو اتارنے کے لیے) تم سے عنسل کا مطالبہ کیا جائے توعنسل کر لیا کرو۔"

امام ذہبی رشن نے "استغسلتم" کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:
"مطلب ہے کہ عائن (نظر لگانے والا) اپنا چبرہ ہاتھ مع کہدیاں،
پاؤں اور ازار کا اندرونی حصہ ایک برتن میں دھوئے، پھر جسے نظر لگی
ہے وہ پانی اس پر ڈال دیا جائے، یہ بھی منقول ہے کہ وہ اس پانی
سے خسل کرے تو بیاذن الله تندرست ہو جائے گا۔"

#### 3 وم:

نظرِ بد کا اثر دور کرنے کے لیے دم کرنا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ ڈھاٹا سے مروی ہے، نبی کریم ٹلاٹیا نے نظرِ بد کا دم کروانے کا حکم دیا۔

ام المونین سیدہ امِ سلمہ ٹا ﷺ نے اپنے گھر میں ایک بچی دیکھی، جس کے چہرے پر سیاہ دھیے (چھائیاں) تھیں تو انھوں نے فرمایا کہ اسے دم کراؤ، اس کو نظرِ بدلگی ہے۔

امام ذہبی المطلقۂ فرماتے ہیں: دم وتعویز اس وقت مفید ہیں، جب فائدہ پہنچنے کا وقت ہو گا اس وقت فائدہ

دیں گے) دم اور تعویز اللہ تعالیٰ سے شفا کی التجا و درخواست ہے، جیسے وہ دوا سے شفا دیتا ہے۔

امام ابن قیم بطن فرماتے ہیں: "دم تب کروایا جائے، جب نظر لگانے والے کاعلم نہ ہو، لیکن اگر نظر لگانے والے کاعلم ہوتو پھر اس سے عسل کا مطالبہ کما جائے۔"

## نظر لگانے والے کی سزا:

مالکی کہتے ہیں: ''جب نظر لگانے والے کی نظر سے کسی کا نقصان ہو جائے تو فطر الگانے والے کے خوصامن ہوگا، یعنی اگر نظر بدسے کوئی مرجائے تو نظر لگانے والے کے ذمے قصاص یا دیت ہے۔''

حافظ ابن جمر بطلت ام نووی بطلت سے نقل کرتے ہیں کہ نظر لگانے والے کی کوئی سزانہیں، یعنی قصاص ہوگا نہ دیت نہ کفارہ، کیوں کہ تھم عام منضبط امر پر مرتب ہوتا ہے جو منضبط امر نہ ہو، بلکہ پچھ افراد کے ساتھ بعض احوال میں مختص ہوتو اس پر تھم مرتب نہیں ہوتا۔ نظر لگانے والے سے کوئی فعل صادر ہی نہیں ہوا تو اس کوسر اکسی؟ اس کا مقصد حسد اور زوال نعمت کی تمنا ہوتا ہے۔

## نظر کے برحق ہونے پرامام سعود الشریم کا کلام:

لوگو! حسد و تحاسد مجمع المصائب ادر شرور و رذائل كا جامع ہے۔ حسد مدخول فیہ کوعیب دار بنا دیتا ہے، جس سے حسد نكل جائے تو وہ مزین ہو جاتی ہے، اس بدخصلت كاعوام الناس میں پھیل جانا برے انجام كو دعوت دینا اور برئے نقصان كا بیش خیمہ ہے، اگر چہ وہ صرف بغض و نفرت، كينه ولزائى، غيبت و چغلی اور فخر ہى كيوں نہ ہو۔

## نظرلگانا کیا ہے؟

ضبیث الطبع آدمی کا الی نظرِ استحسان سے دیکھنا، جس میں حسد کی آمیزش ہو، تا کہ جسے دیکھا گیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ کہا جاتا ہے: فلال کو نظر لگی ہے۔

یہ کب لگتی ہے؟ جب اسے کوئی وشمن یا حاسد دیکھتا ہے تو وہ اس میں اثر انداز ہو جاتی ہے، جس کے سبب وہ بیار ہو جاتا ہے۔

اسی بنا پر علا نے نظرِ بدکی حقیقت کی نقاب کشائی فرمائی۔ جس بنا پر تم جان گئے ہوکہ یہ نظرِ بدحسد کے گھے کا ایک پوشیدہ انگارا ہے، جس کا بہت سے لوگ مسنون اذکار سے غفلت کے باعث شکار ہو جاتے ہیں، حالال کہ شرق اذکار بچاؤ کا باعث ہوتے ہیں اور مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان سے غفلت، ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، اسی وجہ سے جب لوگ مسنون اذکار سے غفلت، ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، اسی وجہ سے جب لوگ مسنون اذکار سے غفلت برتے ہیں تو نظرِ بدان پر اثر انداز ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہلاکتیں بھیل جاتی ہیں، لوگ بیار پڑ جاتے ہیں اور جسم لاغر و ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم مُنافیظ نے سے فرمایا تھا:

یں میں بات اسلامی کو کہ است کی ہے۔ اللہ اموات نظرِ بدسے ہوں گا۔'' شیا وقدر کے بعد سب سے زیادہ اموات نظرِ بدسے ہوں گا۔'' بندگانِ خدا! نظر برحق ہے، اس میں کوئی جھڑا نہیں، یہ قرآن وسنت اور امتوں کے متعدد واقعات سے ثابت ہے۔اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا:
﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينُ نَ كَفَرُوْا لَيُزُلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا النِّ كُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ [القلم: ٥٠]

(أ) التاريخ الكبير (٢٦٠/٤)

''اور بلا شہر قریب ہے کہ کافر (لوگ) اپنی (بری) نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر (قرآن) سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقینا دیوانہ ہے۔''

حافظ ابن کثیر راطشہ فرماتے ہیں: ''اس آیت کریمہ میں اللہ کے حکم سے نظر بدے لگنے اور اثر انداز ہونے کی دلیل ہے۔''

بندگانِ خدا! یہ بھی جان رکھو کہ نظر سے نقصان پہنچانا بنی اسرائیل میں مروج تھا، عربوں میں جب کوئی کسی کونظر سے شکار کرنا چاہتا تو تین دن بھوکا رہتا، پھراس کونظر بدسے شکار کر لیتا۔

امام حسن بصری دِسُلسُّهُ فرماتے ہیں: '' نظرِ بدکی دوا اور نظر کو برحق ثابت کرنے والی دلیل درج ذیل سورت مبارکہ میں ہے:

﴿ قُلُ آعُوٰذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّقْتُتِ فِى الْعُقَىٰ ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ﴾ [سورة الفلن: ١-٥]

"(اے نی!) کہہ دیجے: میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں (ہر) اس چیز کے شرسے جواس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شرسے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں چھونکیں مارنے والیوں کے شرسے جب وہ حسد کرے۔ ' کے شرسے جب وہ حسد کرے۔' کووَمِن شَرِّ حَاسِدِ اِذَا حَسَدَ ﴾ کی تفسیر میں امام قادہ رشاشہ فرماتے ہیں: "حاسد کی نظرِ بداوراس کے فس سے میں رب تعالی کی پناہ جا ہتا ہوں۔' سام این قیم رشاشہ فرماتے ہیں:

"ہر عائن (نظر لگانے والا) حاسد ہی ہوتا ہے، اس لیے جب حاسد سے پناہ کا سوال کیا تو عائن بھی اس میں آ جاتا ہے۔"

ا بن عطيبه رُمُالِقَّهُ نے کہا:

''حاسد کی نظر اکثر اثر انداز ہو جاتی ہے۔''

الله تعالی ہمیں حاسدوں کے شرسے بچائے۔ آمین

بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب حاسد ان کی طرف دیکھے تو کہتے ہیں:
تیری آئکھوں پر پانچ ہوں، اس کے ساتھ وہ ہاتھ کی پانچ انگلیوں کی طرف اشارہ
کرتے ہیں، حالاں کہ یہ غلط ہے، جب کہ پانچ سے سورۃ الفلق کی پانچ آیات
مراد ہیں۔ اس لیے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف اشارہ کرنا غلط ہے، لہذا اس سے
اجتناب کیا جائے۔

حدیث، قرآن کی شرح وتفیر ہے۔ نبی کریم گالیا نے نظر کے بارے میں فرمایا:

'' نظر برحق ہے، اگر کوئی چیز تقذیر پر سبقت لے جاسکتی تو وہ نظرِ بد ہوتی، جبتم سے عسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو عسل کیا کرو۔''<sup>®</sup> یعنی جس میں نظر نفوذ کر گئی، اس کے اوپر پانی بہانے کے لیے تم سے عسل کا مطالبہ ہوتو عسل کر لینا۔

نی کریم منافیظ نے بیابھی فرمایا:

'' نظرِ بدے اللہ کی پناہ مانگو، کیوں کہ یہ برحق ہے۔''<sup>®</sup>

<sup>(</sup>۲۱۸۸) صحيح مسلم، رقم الحديث (۲۱۸۸)

<sup>(</sup>١٥/٤) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٨٠٠٨) مستدرك الحاكم (١١٥/٤)

### 47 Dec

## عميس كوفرمايا:

''کیا وجہ ہے مجھے میرے بھتیجوں کے اجسام نحیف وکھائی دے رہے ہیں، انھیں کوئی روگ ہے؟'' اس نے جواباً عرض کی:''نہیں اللہ کے رسول عَلَیْمَا اللّٰ کین ان کونظر بہت جلد لگ جاتی ہے۔'' آپ عَلَیْما نے فرمایا:''دم کرو۔'' حضرت اسا فرماتی ہیں: میں نے آپ عَلَیْما کے سامنے بیش کیا تو آپ عَلَیْما نے فرمایا:''ان کو دم کرو۔'

بندگانِ خدا! نظر کی بھی دواقسام ہیں:

🛈 انسانی نظر۔ 🛈 جناتی نظر۔

جب معوذ تین کا نزول ہوا تو نبی کریم مُلَّاثِیم پہلے جناتی نظر سے پناہ مانگتے، پھرانسانی نظر سے بناہ مانگتے تھے۔

انسان کو بھی بھار اپی نظر بھی لگ جاتی ہے، جب اپی کوئی چیز اچھی گئے، بعض اہلِ علم نے بید مسئلہ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان سے اخذ کیا ہے:
﴿ وَلَوْ لَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاْ شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ﴾
الکھف: ٢٦٤

"اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا: ماشاء الله، لا قوة إلا بالله (جواللہ نے جاہا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے)؟" فقہا سے مذکور ہے کہ جس کی نظر لگتی ہو، قاضی و حکمران اسے قید کر سکتا

تھہا سے مدنور ہے کہ جس می نظر می ہو، قامنی و حکمران اسے فید ترسکتا ہے ادرموت تک قید خانے میں اسے نفقہ جاری کرے گا۔

امام ابن قیم رشطنه فرماتے ہیں:

اللہ کے بندو! یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک خطرناک امر ہے اور 

(۲۱۹۸) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۱۹۸)

معاشرے میں ہلاکت وشرور اور گھریلو زندگی کو اجیرن بنانے کا سبب ہے۔ (اللہ تعالی مسلمانوں کو نظرِ بدے محفوظ فر مائے۔ آمین)

لوگو! ہمارے معاشرے میں ہوشیار لوگوں کی کثرت ہوگئ ہے اور چالاکیاں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ ان میں سے بعض کا اللہ تعالیٰ اور شریعت سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہو، وہ بہرحال ضعیف ہے۔ جتنا بھی علم میں وسعت حاصل کرے، اس کا علم ناقص ہے، اس کو اپنے رب کی شریعت اور نصوص کو تسلیم کرنے کی ضرورت پانی و ہوا کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ دین صحیح اور عقل صرح کی نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں، عقل کے بغیر دین بھی نہیں، کوں کہ بے عقل مکلف نہیں گھہرتا اور دین کے بغیر میں کوئی نہیں، بغیر دین کے تکھیں تو بینا ہوتی ہیں، گردل اندھے ہوتے ہیں۔

طبیبوں کا ایک گروہ جس کا شرعی نصوص سے کوئی واسطہ نہیں، اجرا اور نظر کا انکار کیا ہے اور جھوٹا دعوی کیا کہ نظرِ بدصرف وہم و خیال ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یقینا ان لوگوں کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔

الله تبارك وتعالى نے فرمایا ہے:

﴿ فَهَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَ لَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣]
"جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت
میں سور سرگا''

﴿ وَ لَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

"اور البتة تحقيق مم نے ان لوگوں كوآز مايا ہے جوان سے پہلے تھے،

چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنھوں نے سیج بولا اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جوجھوٹے ہیں۔''

مسلمانو! عاقل شخص پرنظرِ بدکا معاملہ مخفی نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا
سکتا، جو اس کا انکار کرے وہ ایسے ہے کہ دیلے پن کوموٹا پاسمجھتا اور نزد کی وقر بت
کو بعد خیال کرتا ہے۔ بعض سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظرِ بد انھیں نہیں لگ سکتی،
کیوں کہ وہ کا بنوں اور شعبدہ بازوں سے تعویذ و منکے وغیرہ لاتے ہیں اور کا بمن
کہتے ہیں کہ اب نظرتم پر اثر انداز نہیں ہوسکتی اور اس قتم کی دوسری با تیں، جن کا
شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان سے کہہ کر آھیں مطمئن کرتے ہیں اور بیادہ
لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ایساعمل بدعت و گراہی ہے۔ اللہ تعالی کے رسول شاشیخ نے فرمایا ہے:

''یقیناً دم تعویذ اور توله (عملیات) شرک ہے۔''<sup>®</sup>

تمیمہ اسے کہتے ہیں، جونظرِ بدسے بچانے کے لیے بچوں کے گلے میں لاکائی جاتی ہے۔ آپ مُلاِیمُ نے فرمایا:

"جس نے کوئی چیز لٹکائی، وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔"

لٹکانے کا تعلق مجھی صرف دل سے ہوتا ہے، جیسا فلاں شخ کی قراءت کا اعتقاد اور اللّٰد کو چھوڑ کر اسی پر بھروسا وغیرہ اور بھی فعل سے ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی تعویذ دھاگا یا کوئی اور چیز گلے میں یا بازو میں لٹکا لیتا ہے کہ اس سے ضرر و تکلیف

نہیں ہو گی اور نظرِ بدنہیں گئے گی۔ مجھی دل وفعل دونوں سے ہوتا ہے۔

جو خص اپناتعلق الله تعالی سے جوڑے، حاجات اس سے بوری کرنے کی

<sup>(</sup>٢٨٨٣) سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٨١/١) سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٨٨٣) (٢٠٧٢) مسند أحمد (٢٠/٤)

درخواست کرے، اپنا معاملہ اپنے رب ہی کے سپر دکرتے تو اللہ تعالی اسے کائی ہوجاتا ہے اور ہر دوری کو اس کے قریب کر دیتا ہے، ہر تنگی کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے اور جو غیر اللہ سے تعلق جوڑے، اس کی رائے وعقل، تعویذ اور دوا سے سکون پائے، اللہ تعالی اسے اس کے سپر دکر دیتا ہے۔ لوگو! تمھارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جسے اللہ تعالی اپنے نفس یا کی شخص کے سپر دکر دے؟ کیا ہے اس شخص کے سپر دکر دے؟ کیا ہے جاس شخص کے سپر دکر دے؟ کیا ہے جات گا یا ہلاک ہو جائے گا؟

﴿ اَفَمَنَ يَّمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجُهِهٖ اَهُدَى اَمَّنَ يَمُشِى سَوِيًّا عَلَى وَجُهِهٖ اَهُدَى اَمَّنَ يَمُشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ [الملك: ٢٢]

'' بھلا جو شخص ادندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراطِ متنقیم پر چلتا ہو؟'' امیدیں اللہ تعالیٰ ہی ہے متعلق ہوتی ہیں:

﴿ وَمَنْ يَّتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاف: ٣]

اور جو شخص الله پر تو کل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔''

﴿ وَمَا لَنَا آلًا نَتُو كُلَ عَلَى اللهِ وَقَلُ هَلْنَا سُبُلَنَا ﴾ [إبراهيم: ١٢]

''اور ہمارے پاس کیاعذر ہے کہ ہم اللہ پرتو کل نہ کریں، جب کہ وہ

ہمیں ہاری راہیں دکھا چکا ہے؟"

انتہائی تعجب ہے نظرِ بد کے شکارلوگوں پر کہ وہ شرقی دم چھوڑ کرشرکیہ دم کی طرف جاتے ہیں۔ وہ جاہل ہیں یا تجاہلِ عارفانہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ علامہ قرافی نے''فروق'' میں دم کے الفاظ کے متعلق کہا: دم کے بعض الفاظ، جن سے دم کیا جاتا ہے،مشروع ہیں، جیسے: فاتحہ،معوذ تین اور پچھ غیرمشروع جیسے جاہلیت

#### ~~ 51 Dec

کے دم جو شرکیہ ہیں، بھی بید دم کفر ہوتے ہیں، اسی لیے امام مالک نے مجمی دم سے منع کیا ہے، اس احمال کی بنا پر کہ وہ حرام نہ ہو۔

شيخ الاسلام ابن تيميد وطلف ف فرمايا:

"جس دم کامعنی سمجھ میں نہ آتا ہو، اس سے علماے کرام نے منع کیا ہے، کیول کہ بیشرک کی آماجگاہ ہیں، اگر چہ دم کرنے والے کو ان کے شرکیہ ہونے کاعلم نہ ہو۔"

عوف بن ما لك التجعى رفي ثني في مايا:

''ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے رسول الله طَالِیُّا سے اس کی بابت سوال کیا، آپ طَالِیُا نے فرمایا: اپنے دم مجھ پر بیش کرو، دم میں شرکیہ (کلام والفاظ) نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔''<sup>®</sup>

جہول الفاظ سے دم کرنا جائز نہیں، چہ جائیکہ ان سے دعا کی جائے۔ تجمی الفاظ یا حروف مقطعات کو دم کا شعار بنا لینا دینِ اسلام میں سے نہیں ہے، جیسے کہ اپنے تعویذ و دم میں فراڈ کرنے والے کہتے ہیں: کر کدن، دھدہ، شراھیا، حلحلوات اور اس جیسے دوسرے الفاظ جو سراسر دجل و فراڈ ہے۔ اس کے باوجود اس زمانے میں بہت سے لوگ (اس دجل میں) منہ کے بل گر گئے اور راو راست سے ہٹ گئے، اکثر لوگ ان بیاریوں کے فتوں میں پھنس گئے، انھوں را اپنی عقلوں کو ایس بے راہ روی پر لگا دیا جو دین کے لباس میں ملبوس وکھائی دیتی ہے اور اسے ایسا عروج ملا کہ دین سے دور کم زور دلوں پر مسلط ہوگئ، جن کی حالت ہے ہے کہ جو علما اور حکمران طبقے کی پہنچ سے دور ہونے کی وجہ سے کی حالت ہے ہے کہ جو علما اور حکمران طبقے کی پہنچ سے دور ہونے کی وجہ سے کی حال سے بیاں مانگنے والے کی مثل ہو چکے ہیں، زبانِ حال سے بی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں: مجھے آلی دوا پلاؤ جو حقیقت میں بیاری ہے اور پھر مسلم برعم خود طبیبوں نے ان کے مرض میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور ان کی زندگی کے خوش گوار لمحات کا قلع قمع کر دیا ہے اور سعادت کی حجیت ان سے اٹھا لی گئی۔ اس قدر رسوا ہوئے کہ انھوں نے تاریکیوں کے بھیٹریوں کے ہاں پناہ طلب کی اور اللہ کی شریعت اور اس کے رنگ کو بھول بیٹھے۔

﴿ وَمَنُ أَضَلُ مِمْنِ اتَّبَعَ هَوْهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى أَضَلُ مِمَّنِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴾ [القصص: ٥٠]

"اوراس سے زیادہ گراہ کون ہوسکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بلاشبہہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

دم میں جب تین شروط پائی جائیں تو مشروع ہے:

- 🛈 اس میں شرک ومعصیت نه ہو، جیسے غیر اللّٰد کو بکارنا یا غیر اللّٰہ کی قتم کھانا۔
  - 🗹 دم عربی زبان میں ہواوراس کامعنی سمجھ میں آتا ہو۔
- ③ بیعقیدہ نہ ہو کہ دم بذاتِ خود موثر ہے۔ (بلکہ بیسب ہے اور نجات و شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے)

امام ابن ابی العز حفی نے کہا:

علاے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جس دم میں شرکیہ الفاظ ہوں اس کے ساتھ دم کرنا جائز نہیں، اگر چہ جن وغیرہ اس کے مطیع ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد نظر کا برحق ہونا شرعاً، عقلاً اور واقعتاً امرِ ثابت ہے اور بیہ حقیقت روزِ روش کی طرح ہمارے سامنے ہے اور روز مرہ پیش آ مدہ اس کے شکار کسی سے اوجھل نہیں، جیسے نظرِ بدکا شکار مریض خوف اور ذہنی گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے درد و الم میں آئیں مجرتا اور سانسیں پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جے لوگ وہم کا درجہ دے کر ٹال دیتے ہیں، البتہ ہر تکلیف نظرِ بدکا اثر نہیں ہوتی، جیسا کہ پچھلوگوں کا وہم ہے۔ یہ وہم کی بیاری اس قدر عام ہے کہ لوگ ہر تکلیف کونظر بدسے تعبیر کرتے ہیں۔

لوگو! اللہ سے ڈر جاؤ اور نظر بدکا شکار ہونے کی صورت میں شرعی اذکار اور شرعی دم لازم پکڑو۔ عائن بھی خوف خدا کرے اور اپنے دل سے حسد نکال دے اور اپنی نظر کے شرکو مریض کے حق میں بید دعا کر کے زائل کرے: "اللهم بارك علیه" جیسا کہ نبی کریم مُلَاثِیمُ نے عامر بن رہیعہ کو کہا تھا، جب اس نے سہل بن حنیف کو فظر لگائی تھی: "اَلاً بر کے ؟" دو نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟"

الله تعالیٰ جمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اپنے مکمل کلمات سے ہر شیطان اور زہر ملے جانور اور ملامت گر آ نکھ سے محفوظ رکھے اور قر آ نِ عظیم کی بدولت مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین

جان ليجيا انسان كواپ محاس، نظر بدس بچان كے ليے چھپان يا شرى دم كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔ اللہ تعالى نے يعقوب اليا كم تعلق فرمايا:
﴿ وَ قَالَ يَابَنِي لَا تَدُخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ اللهِ مِنْ شَيْء إِنِ اَبُوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ مَا أُغُنِى عَنْكُمُ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء إِنِ الْحُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُتَو كِلُونَ ﴾ الْحُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ قَلَيْهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُتَو كِلُونَ ﴾ الْحُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ قَلَيْهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُتَو كِلُونَ ﴾ الْحُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ قَلَيْهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُتَو كِلُونَ ﴾ الْحُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ قَلَيْهِ قَلَيْهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُتَو كِلُونَ ﴾ الْحُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ قَلَيْهِ قَلَيْهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُتَو كِلُونَ ﴾

\_\_ "اوراس نے کہا اے میرے بیٹو! تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ

### 54 Dec

ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا اور میں شمصیں اللہ (کے تھم) کے سے ذرا بھی کفایت نہیں کرسکتا۔ تھم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے تو کل کریا جا ہے۔'' تو کل کیا ہے اور تو کل کرنے والوں کو اسی پر تو کل کرنا چا ہے۔'' سیدنا ابن عباس ڈائٹٹھاوغیرہ نے فرمایا:

"لیعقوب الیا کوخدشہ تھا کہ ان کونظر لگ جائے گی، کیوں کہ وہ حسن و جمال والے تھے۔ نظر حق ہے جو گھڑ سوار کو گھوڑے سے بچھاڑ دیتی ہے۔ اس لیے یعقوب اللہ تعالی کسی کام کا یعقوب اللہ تعالی کسی کام کا ادادہ کرے تو احتیاطی تدابیر تقدیر کو ٹال نہیں سکتیں۔ اسی لیے یعقوب الیا نے فرمایا:

﴿ وَ مَا أَغُنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ [يوسف: ٢٧] "اور مِين شمصين الله (كَ حَكَم) عنه ذرائجى كفايت نهين كرسكتا-" رسول الله مَنْ يُنْفِعُ حسن وحسين وَ اللهِ كوان كلمات سے پناه مِين وية: (( أَعُودُ فَهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنُ كُلِّ عَيْن لاَمَةٍ))

"میں (تم کو) ہر شیطان اور زہر ملے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ تعالی کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔" آپ مَالَّیْمِ نے فرمایا کرتے:

رفی رفید استان المامیل و اسحاق المامیل و اسحاق المامیل و استان المامیل و یت استان المامیل و استان المامیل و استان المامیل و استان المامی بناه میں و یت والی آگ استان کریم منافیظ نیم نے اس کو واضح کیا اور اس کا علاج لوگوں کو بتایا - نظر بداور آک صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۳۷۱) سنن أبی داود، رقم الحدیث (۲۰۲۷) سنن المامذی، رقم الحدیث (۲۰۲۰) سنن ابن ماجه، رقم الحدیث (۲۰۲۰)

جادو کوزائل کرنے کے لیے سب سے عظیم دوا کتاب وسنت پر ببنی شرعی دم ہے۔
لوگو! دم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب، جو ہدایت و شفا ہے، کی آیات
سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سورت فاتحہ، آیۃ الکرسی، معوذ تین اور سورت اخلاص،
ایسے ہی حدیث میں منقول دعاؤں سے بھی کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ آپ مُنالِیْنِ نے حسن و حسین رہائی کو دم کیا اور جریل ملیا کا آپ مُنالِیْنِ کو ان الفاظ میں دم کرنا:

(( بِسُمِ اللهِ أَرُقِيُكَ مِنُ كُلِّ دَاءٍ يُؤُذِيُكَ، مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ أَوُ عَيُن حَاسِدٍ، اَللهِ أَرُقِيُكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرُقِيُكَ)) عَيُن حَاسِدٍ، اَللهُ يَشُفِيُكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرُقِيُكَ))

"الله كے نام سے ميں تحقيد دم كرتا ہوں ہر تكليف ده چيز سے اور ہر جان اور نظر بد كے نام سے ميں جان اور نظر بد كے شرسے، الله تحقيد شفا دے، الله كے نام سے ميں تحقيد دم كر رہا ہوں۔"

نظرِ بدکی دوا ہے بھی ہے کہ عائن کو وضو کا کہا جائے، پھر اس پانی سے مریض عسل کرے۔

شہد بھی کئی بیار بول کی دوا ہے، ایسے ہی زم زم جس مقصد کے لیے بیا جائے، اس مقصد کی دوا ہے۔

زم زم میں طعام وشراب دونوں خصوصیات بیک وقت موجود ہیں۔ 🗓

**──** 

<sup>(</sup>٢١٨٦) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٦)

٤ سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٨٨٠)

<sup>(</sup>١٤٧٣) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٤٧٣)



# حسد سے خبر دار کرنے اور اس کے خطرات کا بیان (علامہ ابن عثیمین ڈلٹنے)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

حسد ایک ندموم خصلت ہے۔ یہ کسی سے زوال ِ نعت کی تمنا کا نام ہے۔ یہ بھی منقول ہے: ''اللہ نے کسی پر کوئی نعمت نازل کی تو اس کو ناپبند کرنا حسد کہلاتا ہے۔'' اہلِ علم میں پہلی تعریف ہی مشہور ہے اور دوسری تعریف امام ابن تیمید رشالشہٰ کی ہے۔

صرف الله کی لوگوں پر انعام کردہ نعمت کو ناپندیدہ سمجھنا ہی حسد ہے اور حسد حرام ہے، کیوں کہ نبی کریم مُنالِیْن نے اس سے ڈرایا اور منع کیا ہے، جب کہ حسد یہودیوں کی ندموم خصلت ہے۔ الله تعالی لوگوں پر جونعت و انعام کرتے، یہودی جلنے اور حسد کرنے گئے۔

حسد کی بہت خرابیاں ہیں:

تقدیر پراعتراض اور عدمِ رضا مندی، کیوں کہ حاسد اس نعمت کو نالپند کرتا ہے۔ جواللہ تعالیٰ نے کسی پر انعام فرمائی ہے۔

- عاسد ہمیشہ قلق و اضطراب اور بے چینی میں رہتا ہے، کیوں کہ وہ لوگوں کو نعمتیں نعمتوں میں دیکھ کر کڑھتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں بعشوں ہیں، اس لیے اس کی بے چینی ہمیشہ رہتی ہے۔
- آکثر حاسد صاحب نعمت پر زیادتی پر اتر آتا ہے اور کوشش کرتاہے کہ صاحب نعمت سے اس نعمت کوختم کر دے۔ اس طرح حسد اور زیادتی جیسی مذموم خصلتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔
  - عاسد یبود بول کی مشابهت کرتا ہے، کیول کہ حسد ان کی صفت ہے۔
- والے کو صاسد اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر خیال کرتا ہے، کیوں کہ وہ کسی نعمت والے کو اپنے سے افضل واکمل سجھنے لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جن نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے وہ ان پرشکر ادانہیں کرتا۔
- صدحاسد کی کمینگی پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ بیکسی کوخوش نہیں دیکھ سکتا، بلکہ بیکم ظرف ہمیشہ دنیا کو ہی پیشِ نظر رکھتا ہے، اگر اس کے پیشِ نظر آخرت ہوتو اس ندموم خصلت سے باز آجائے۔

کیکن اگر کوئی کھے کہ میرے دل میں بغیر ارادے کے حسد پیدا ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟

اس کے علاج کا جواب دوطرح سے ہے:

- صدے بالکلیہ کنارہ کش ہو جائے اور جس بنا پر حسد پیدا ہوا ہے، اس کو بھول جائے اور اہم امور میں دل چھپی لے۔
- صد کے نقصان کے بارے غور وخوض کرے، کیوں کہ کسی کام کے برے اسلام کے برے انہام کے برائے انہام ک

## 58 Dec

تجربہ کر کے اس کا غیر کی بھلائی کو پہند کرنا اور اس کو اللّٰہ تعالیٰ کی عطا کردہ کی جربہ کر کے اس کا غیر کی عطا کردہ چیز پر مطمئن ہونا اس کے لیے بہتر ہے یا غیر پر الله تعالیٰ کی نعمت کو دیکھ کر کڑھنا اور اللّٰہ کی قضا وقدر پر ناراض ہونا بہتر ہے، پھران دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرلے۔

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلىٰ آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلىٰ يوم الدين.

## حسد کا مزید بیان:

کسی پرنعت الہی دکھ کر اظہارِ ناپندیدگی کرنا،خواہ اس سے زوالِ نعت کی تمنا ہو یا نہ ہو، بلکہ صرف کسی پرنعت دکھ کر ناپند کرنا بھی حسد کہلائے گا۔

شخ الاسلام ابن تیمیہ ڈسٹن نے بھی درج بالا بات ہی بیان کی ہے۔
انھوں نے کہا: ''کسی پرنعت ِ خداوندی دکھ کر ناپندیدگی کا اظہار حسد کہلاتا ہے۔''
علماے کرام کے ہاں حسد کی تعریف یہ مشہور ہے: ''کسی سے زوالِ نعت کی تمنا کرنا۔'' لیکن دقیق معنی حسد کا یہی ہے جو فدکور ہو چکا ہے، چاہے زوالِ نعت کی کمتنا ہویا نہ ہو۔

فی زمانہ بہت سے لوگوں میں یہ عادتِ بدموجود ہے۔ جب کہ یہ شیطان لعین کی عادت ہے، ایسے ہی یہود کی بھی خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿ وَدَّ كَثِیْرٌ مِّنْ اَهُلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِیْمَانِكُمْ کُوَّ مَنْ بَعْدِ إِیْمَانِكُمْ کُوَّ اَلْبَعْرَا وَ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِیْمَانِكُمْ کُوَّ اَلْبَعْرَا وَ كُوْ اَلْبَعْرَا وَ اَلْبَعْرَا وَ اَلْبَعْرَا وَ اَلْبَعْرَا وَ اَلْبَعْرَا وَ اِلْبَعْرَا وَ اِلْمِ وَ اِلْمِ وَ اِلْمِ وَ اِلْمِ وَ اِلْمِ اِلْمَ وَ اِلْمِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اِللّٰهِ وَ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَلَى مِی اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى عَلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَلَا عَلَى اللّٰ اللّٰهُ وَلَى مِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَلَا عَلَمْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَلَى مُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مِنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ ا

حبد کرتے ہوئے۔"

اگرآپ کے دل میں مسلمانوں کے بارے حسد جاگزیں ہوجائے، خواہ واحد کے بارے میں ہو بائے ، خواہ واحد کے بارے میں ، تو جان لیجے کہ یہودیوں کی ایک خصلت کے لیے آپ کے دل کا دروازہ وا ہوگیا ہے، اس خصلت بدے اپ دل کو صاف کر لیجے اور یقین کر لیجے کہ جس پر جونعت بھی ہے، وہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہوں اللہ تعالی کے فضل اور تقدیرِ اللی کو ناپندیدگی سے نہ دیکھیے۔ سے ہے، اس لیے اللہ تعالی کے فضل اور تقدیرِ اللی کو ناپندیدگی سے نہ دیکھیے۔ ﴿ اَمْ مُنْ فَضَلْمِهِ ﴾ ﴿ اَمْ مُنْ فَضَلْمِهِ ﴾

[النساء: ٤٥]

''کیا وہ اس پرلوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انھیں اپنے فضل سے دیا ہے؟''

سیدنا عبدالله بن عباس ولی نے نبی کریم مالی اسے فرمایا: "بعض قریثی بی کریم مالی است مرمایا: "بعض قریثی بی باشم سے جفا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم مالی کے حیات مبارکہ میں بھی اہل بیت سے جفا موجود تھی، کیول کہ انسانی طبائع میں حسد موجود ہے:

﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّن ﴾ [بوسف: ٥٦] "مگرجس پرمیرارب رحم کرے۔ "

ریکی بنا نچدلوگ رسول کریم منافیام کی قرابت کی بنا پر انگلِ بیت سے حسد کرتے اور انھیں ان کے حق سے محروم کرتے۔

موجود ہے کہ ''جب حسد اضطراری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے حدیث میں ہدایت موجود ہے کہ ''جب حسد کرنے ہی لگوتو زیادتی نہیں کرنی اور جب گمان کروتو اسے حقیقت واقعہ مت بنا دو۔'' یعنی جب کسی کے بارے میں حسد دل میں در آئے تو قول وفعل سے اس پر زیادتی نہ کی جائے، کیوں کہ حسد کے ساتھ تکلیف بھی چبچاتا جہود کی خصلت ہے، جن کے بارے جس اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَأَ النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

[النساء: ٤٥]

''کیا وہ اس پرلوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انھیں اپنے فضل سے دیا ہے؟''

## حسد کی مذمت:

حسد کرنا حرام ہے، کیوں کہ کفار سے ان کے اخلاق میں مشابہت حرام ہے۔ نبی کریم مُلَاثِیْم نے فرمایا:

(( مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ))

''جس نے کسی قوم کی مشابہت کی ، وہ انہی میں سے ہے۔''

ہرانسان پرضروری ہے کہ جب سی پرکوئی نعمت دیکھے تو اللہ تعالی کے فضل کا سوال کرے، نہ کہ اللہ کی نعمت کو مکروہ جانے یا زوالِ نعمت کی تمنا کرتے، کیوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَ لَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُنَ ﴾ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُنَ ﴾

[النساء: ٣٢]

''اورتم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کروجس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر نضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔'
میں ان کا حصہ ہے اورعورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔'
حاسد بوجہ حسد اپنی آگ میں ہی جاتا رہتا ہے، جب اللہ تعالی لوگوں پر
نمت کرتا ہے تو اس کی حسرت بوھ جاتی ہے۔ یہ نعمتِ اللی کو کمروہ سجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی حکمت کی بھی مخالفت کرتا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ حاسد اللہ تعالی ساتھ اللہ تعالی کو کمروہ سجھنے کے ساتھ

کی نعمت کو دیکھ کر اللہ کے فضل کا اعتراف واقرار نہیں کرتا، بلکہ غیر پر افضل نعمت دیکھ کرایئے اوپر موجود نعمت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔

اگرکوئی تاجرسامانِ تجارت فروخت کرنے کے لیے آئے اور بعد از فروخت وہ فقع حاصل کرے تو وہ حاسد انسان اس سے بھی حسد کرنے لگتا ہے، حالال کہ تاجر اور حاسد کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں، کیوں کہ خود اس کے پاس ڈھیروں مال ہوتا ہے، پھر بھی بیاس کم مال والے تاجر سے حسد کرتا ہے۔

ایسے ہی علم بھی ہے کہ اگر ایک عالم دین ایک مسئلے کی وجہ سے شہرت پالے تو باوجود اس بات کے کہ حاسد اس سے بڑا عالم ہے، لیکن اس سے حسد کرنے گے گا، جس سے نعمتِ اللی کوحقیر جاننا لازم آتا ہے، اس لیے حسد بہت بری بیاری اور اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔

لوگ خیر و عافیت میں ہوتے ہیں، کیکن حاسد جلتا رہتا ہے، یہ لوگوں پر
انعاماتِ اللی کی تاک میں رہتا ہے، جب کسی پر نعمتِ اللی و کیھ لیتا ہے تو حسد کی
چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ صرف اتنا ہی ہوتا کہ بید حسد یہود کی عادت ہے تو اس سے
دور رہنے اور اس کی فدمت کے لیے کافی تھا، کیکن اس کے باوجود قرآن وسنت
میں اس کی فدمت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے۔ حاسد بہت سی خرابیوں میں
واقع ہوتا ہے، جیسے:

## 🚹 تقدیر و قضا پر عدم رضا مندی۔

سد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ ککڑی کو، کیوں کہ اکثر حاسد محسود پر زیادتی کرتا ہے، لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سے محسود کا مقام و مرتبہ کم کرنے کے جتن کرتا رہتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں

شامل ہو جاتا ہے۔

- صدیس یہود کی مشابہت ہے، بیمعلوم ہے کہ جس نے کفار کی کسی خصلت کو اپنایا تو اس خصلت میں وہ ان کے ساتھ ہے، کیوں کہ نبی کریم سُلَّیْنِ اللہ فرمایا:

  (( مَنُ تَشَبَّةَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ))

"جس نے کسی قوم سے مشابہت کی تو وہ انہی میں ہے ہے۔"

- و حاسد جتنا بھی قوی ہو، وہ کسی نعمت کو زائل نہیں کرسکتا تو پھر حسد کیوں کرتا ہے؟ بعنی اسے حسد چھوڑ دینا چاہیے۔
  - صد کمالِ ایمان میں نقص پیدا کرتا ہے، کیوں کہ نبی کریم تَالَّیْ اِ نے فرمایا:

    ( لاَ يُولُمِنُ أَحَدُ كُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِأَجِيهُ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ ))

    د تمهارا كوئى تب تك مومن نہيں ہوسكتا، جب تك اپنے بھائى كے
    ليے بھى وہى پندنہ كرے جواپنے ليے پندكرتا ہے۔''

لین حاسد، مسلمان بھائی پر نعمت ِ الٰہی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے کر خوش ہوا کہ اس کا ایمان کڑھتا ہے اور زوالِ نعمت کی تمنا کرتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا ایمان کامل ہوتو اپنے بھائی پر نعمت ِ الٰہی دیکھ کرخوش ہو۔

صد الله تعالیٰ سے اس کا فضل ما نگئے میں آ ڑے آ جا تا ہے، کیوں کہ حاسد ہمیشہ غیر پرنعمتِ الٰہی د کیھ کراس کے زوال کے بارے میں متفکر رہتا ہے اور الله تعالیٰ کے فضل کا سوال اس کے دل و د ماغ میں کبھی نہیں آتا، حالانکہ

الله تعالى نے فرمایا ہے:

﴿ وَ لَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِين مِّمَّا اكْتَسَبُن ﴾ نَصِين مِّمَّا اكْتَسَبُن ﴾

[النساء: ٢٣٢]

''اورتم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کروجس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کوبعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔''

- سدنعت ِ اللى كوحقير شبحضے كا باعث ہے، كيوں كه حاسد سبحتا ہے مجھ پُر الله تعالى كى كوئى نعت بى نہيں، بلكہ غير نعتوں ميں موجزن ہے، اس بنا پر وہ نعت ِ اللى يرشكريہ كے بجائے سستى كا شكار ہو جاتا ہے۔
- ☑ حسد مذموم عادت ہے، کیوں کہ حاسد معاشر ہے میں لوگوں پر نعمت الہی کی تلاش میں گن رہتا ہے، جب کی پر دیکھ لے تو پھر لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش میں مصروف ہوجاتا ہے۔
- اکثر حاسد محسود پرزیادتی کرنے پرٹل آتا ہے، یہ زیادتی قیامت والے دن حاسد سے اس کی نیکیاں محسود کو دلوانے کاباعث بن جائے گی، اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو محسود کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں بھینک دیا جائے گا۔

مخضرید کہ حسد ایک مذموم خصلت ہے، لیکن افسوں کہ علا اور طلبا اکثر اس مرض کا شکار ہیں، تاجروں اور دوسرے اشخاص میں بھی یہ بیاری پائی جاتی ہے۔ علما اور طلبا جنھیں اس بیاری سے بہت دور ہونا چاہیے تھا، کیوں کہ یہ عمدہ اخلاق کے بھی منافی ہے، اس خصلت ِ بدکا شکار ہیں۔

قارئین! جب آپ کی پرنعت الہی دیکھیں تو اللہ کے فضل کا سوال کریں کہ اللہ مجھے بھی اس نعمت سے نوازے اور زبان سے کہیں: ''اے اللہ! اس کو اپنے فضل سے مزید عطا کر اور مجھے اس سے افضل عطا کر۔''
حسد سے نعمت زائل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے نقصانات بے شار ہیں، جن میں سے دس مفاسد ہم نے درج کیے ہیں اور جو شخص اس کے بارے ہیں غور وفکر کرے تو مزید مفاسد سامنے آسکتے ہیں۔



# نظرِ بداور حسد سے تحذیر (فضیلة الشیخ فہد بن سلیمان القاضی)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً على عبده ورسوله.

الله رب العالمين كى حكمتِ بالغه نے انسان كومشقت وصعوبت ميں پيدا كرنے كا تقاضا كيا اور مونئين كے درجات كى بلندى، كفار كے عذاب دينے اور لوگوں كى تنبيہ كے ليے دنيا كومشقت و مشكلات كا گھر بنايا، تا كہ لوگ دنيا كوبى متاع كل سمجھ كر اس كے ليے كمر بستہ نہ ہو جا ئيں، بلكہ ايسے گھر (جنت) كم شوقين بنيں، جس كے رہايتى ابدالآ باد زندہ رہيں گے اور انھيں بھى موت كا سامنا نہيں كرنا پڑے گا۔صحت و تندرتى پائيں گے اور بيارى كا نام و نشان نہيں ہوگا، نہيں كرنا پڑے گا۔ونتوں ميں خوش حال رہيں ہوگا، ورئى بوريت نہيں ہوگا۔

نظرِ بدبھی ان مصائب میں سے ہے، جن میں کچھ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جادواور نظرِ بدشریعت سے ثابت ہے۔ آج کل بیدونوں بیاریاں عام ہیں اور بہت سے لوگ ان میں گرفتار ہیں۔ ایک مسلم جب کتاب وسنت میں غور وخوض

کرے تو وہ بیاری کا سبب اور اس کے علاج کی معرفت حاصل کرسکتا ہے۔ جاد و اور نظر کے اثر انداز ہونے کے اسباب:

الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّ لَكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُوْنَ ﴾ [يونس: ٤٤]

'' بے شک الله لوگوں پر پچھ ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ اپنے آپ پر (خود ہی) ظلم کرتے ہیں۔''

دوسری جگه فرما تا ہے:

﴿ وَمَا آصَابَكُمُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيُدِيْكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَشِيتُ آيُدِيْكُمُ وَيَعْفُوا

''اور شمصیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمھارے اپنے ہی کرتو توں کی وجہ سے (پہنچتی ہے) اور بہت می باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرما تا ہے۔''

ہمارے گناہ ہی ہماری مشکلات کا سبب ہیں، چند اسباب درج ذیل ہیں:

1 قلوب میں الله تعالی کی وحدانیت کے عقیدے کی کمزوری:

مشرک معین صورتوں ہی میں بندنہیں (بلکہ اس کے بہت سے راستے ہیں) بعض لوگ جب اپنے آپ کو بعض شرکیہ اعمال سے محفوظ دیکھتے ہیں تو سجھتے ہیں کہ ہماری تو حید کلمل ہو پھی ہے اور ہم شرک اکبر اور اصغر سے دور ہیں۔
شرک اکبر غیر اللّٰہ کی عبادت کا نام ہے، جیسے فوت شدگان سے امداد، غیر اللّٰہ کے نام پر جانور ذرج کرنا، غیر اللّٰہ کے لیے نذر، ایسے ہی اللّٰہ پر توکل و اعتماد کے بہائے غیر اللّٰہ پر توکل و اعتماد کے بہت فع و نقصان کا یقین رکھنا، بیسب بجائے غیر اللّٰہ پر توکل و اعتماد اور غیر اللّٰہ سے نفع و نقصان کا یقین رکھنا، بیسب

شرک ہے۔ ایسے ہی اللہ کی محبت جیسی دوسرے سے محبت بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ الْمَنُوا الشَّدُّ حُبًّا لِللَّهِ ﴿ البقرة: ١٦٥]

" اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا، دوسروں کو شریک تھہراتے ہیں، وہ ان سے بوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت (کرنی چاہیے) اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔"

2 بعض فرائض كوترك كردينا يا بعض حرام كاموں كا ارتكاب:

فرائض ترک کرنا، جیسے نماز، حالاں کہ شہادتین کے بعد ارکانِ اسلام میں سب سے عظیم رکن ہے، اس کو قائم کرنا اسے کسی بھی شکل میں ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی کچھ شروط اور ارکان ہیں (جن کو پورا کرنا ضروری ہے، پھر نماز قائم ہوتی ہے)۔

جوکسی واجب و فرض کو ترک کر دے یا کسی حرام کام کا مرتکب ہو جائے تو پیمصائب وعقوبات کو اپنے آپ پرمسلط کرنے کا سبب بنتا ہے۔

3 ذكر البي سے غفلت:

الله تعالى نے فرمايا ہے:

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنَ ﴾ [الزحرف: ٣٦]

''اورجو رحمان کے ذکر سے غافل ہوجائے تو ہم اس کے لیے ایک مقرر کردیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔''

جب لوگوں نے ذکرِ الٰہی سے عفلت برتی، کتاب اللہ سے اعراض کر کیا، آلات ِلهو ولعب كو گھر كى زينت بناليا اور اينے اوقات لغواور غير مفيد كاموں ميں گزارنے شروع کر دیے تو شیاطین ان پرمسلط ہو گئے، گناہ و فجور کوان کے لیے مزین کر دیا، از دواجی زندگی میں اور دوست احباب میں چھوٹ ڈال دی، جب ان کے دل اور گھر ذکرِ الہی سے خالی ہو گئے، تو چیکے سے شیطان داخل ہوا اور قلوب کو وساوس، اوہام اور شکوک وشبہات سے بھر دیا اور گھر میں لڑائی جھکڑے اور مشکلات کھڑی کر دیں۔ اسی لیے بعض لوگ جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اہل وعیال کوسلام کہنے اور مسکرا کر ملنے کے بجائے مرجھائے چہرے سے ملتے ہیں، زبان میں درشتی آ جاتی ہے، بیوی سے جھڑا شروع ہو جاتا ہے اور پیار و محبت الوداع کہہ جاتا ہے۔ امام مسلم الطلق نے صحیح مسلم میں نبی کریم مَنْ اللَّهُ كا فرمان نقل كيا ہے۔آپ سُلَيْمُ فِي فرمایا:

''جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت دعا پڑھ لے تو شیطان (اپنے چیلوں سے کہتا ہے) تمھارے لیے رات گزار نے کی جگہ ہے نہ ہی رات کا کھانا، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے وقت دعا نہ پڑھے تو شیطان (اپنے چیلوں سے) کہتا ہے تمھارے رات گزار نے کا بندوبست ہو گیا ہے اور رات کھانا کھاتے وقت بھی دعا نہ پڑھے تو شیطان (خوشی سے) سے کہتا ہے تمھارے رات گزار نے اور کھانے (دونوں کا) بندوبست ہو گیا ہے۔'' والدین کے ساتھ ہمدردی اور احسان کرتا ہے، اس کی اولا دبھی اس کی خدمت کرتی ہے، جو والدین کا نافرمان ہوتو اس کی اولا دبھی اس کی فرماں بردار قطعاً نہیں ہو سکتی۔ جو لوگوں کی عزت پر حرف نہیں آنے جو لوگوں کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتے اور اس کے برعش بھی جیسا کرو گے، ویسا بھرو گے۔ نبی کریم مَنَا اللّٰهِ نَے بھی فرمایا:

(( إحفظِ الله يَحفظك))

"تم الله (كى حدود و قيود)كى حفاظت كروتو الله تمهارى حفاظت فرمائے گا۔"

زیرِ بحث مسئلے میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ جب لوگوں کا توکل علی اللہ کم ہوگیا اور اسباب پر اعتماد بندھ گیا تو پھر وہ اسباب کے حوالے کر دیے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ جواللہ کی حفاظت سے نکل جائے وہ ذکیل ہی ہوتا ہے۔

لیکن یہ یادر کھنا چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرنا توکل علی اللہ کے منافی نہیں، جیسے عند المرض ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا، لیکن اعتماد و توکل ڈاکٹر کے بجائے اللہ وحدہ لاشریک کی ذات پر ہونا چاہیے۔

دوسری وجہ میہ ہے کہ یہاں "الحزاء من جنس العمل" والا قاعدہ بھی منظبق ہوتا ہے، بہت سے لوگ فنس کے لیے فائدہ مند اشیا کے متلاثی ہوتے ہیں، خواہ وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، جیسے غیر محرم خواتین کو دیکھنا، گانے اور موسیقی سننا، ایسے ممالک کا رخ کرنا، جہاں بے حیائی عام ہے اور کھلم کھلا برائی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں عارضی طور پر نفوس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اختیار کی جاتے ہیں۔ پھر مقاصد کے پوار ہونے کے بجائے سزا میں گرفتار کر لیے اختیار کی جاتے ہیں، ان کو ان

کے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالی بندوں برظلم نہیں کرتے۔

اس طرح وہ اپنے ہاتھوں ذہنی وقلبی قاتق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب بعض مال دارلوگوں نے خادموں وغیرہ سے کام لینا شروع کر دیا اور ڈرائیور وغیرہ رکھ لیے تو پینے کے نشے میں انھوں نے قواعدِ شرعیہ کی پابندی کو ضروری خیال نہ کیا تو وہ بعض پریشانیوں کا شکار ہوئے، مثلاً: بغیرمحرم کے ڈرائیور کے خیال نہ کیا تو وہ بعض پریشانیوں کا شکار ہوئے، مثلاً: بغیرمحرم کے ڈرائیور کے ساتھ خلوت نشینی پھر خادمہ یا ڈرائیور کی طرف سے بھی سحر و جادو کرنے کے واقعات رونما ہوئے۔

سوال جادو کا تھم کیا ہے اور قیافہ شناسوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن باز رشاللہ فرماتے ہیں:

جواب مریض کے لیے جس طرح کاہنوں کی تصدیق کرنا ناجائز ہے، ای طرح اسے
اپنے مرض کا پتا لگانے کے لیے ان کے پاس جانا بھی جائز نہیں، کیوں کہ وہ
انکل پچولگاتے ہیں یا جنات وغیرہ کومطلوبہ سئلے کی مدد کے لیے حاضر کرتے ہیں
اور ان کا معاملہ گراہی اور کفر ہے، کیوں کہ بیغیب کے دعوے دار ہوتے ہیں۔
امام سلم رشراشہ صحیح مسلم میں حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ منافیا نے فرمایا:
درجس نے کسی قیافہ شناس کے پاس آ کر کسی چیز کے متعلق سوال
کیا، اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔'

سیدنا ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ آپ مُناتیم نے فرمایا: ''جو کا ہن کے پاس آیا اور اس کی کسی بات کی تصدیق کی تو اس نے

شريعت محمدييے كفر كيا۔ '' 🖱

سیدنا عمران بن حصین دانیجاسے مروی ہے کہ آپ مالیان

(٢٩٠٤) سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٩٠٤) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٦٣٩)

''وہ مخص ہم میں سے نہیں، جس نے بدشگونی کی یا اس کے لیے بدشگونی کی گئ، جس نے کہانت کی گئ، جس نے جادو کیا یا کروایا اور جس نے کا ہمن کے پاس آ کر اس کی کسی بات کی تصدیق کی تو اس نے شریعت محمد یہ کا انکار کیا۔''<sup>®</sup>

احادیث میں کا بن اور جادوگر کے کفر کی دلیل موجود ہے، کیوں کہ یہ دونوں ایک علم (علم غیب) کے مدعی ہوتے ہیں، جب کہ بید دعوی کفر ہے۔

دوسری وجہ نیہ ہے کہ یہ جنات سے خدمت لینے اور ان کی بندگی کے بغیر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے تو جنات کی بندگی اللہ کے ساتھ کفر وشرک ہے، لہٰذا جو بندہ ان کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی انہی میں شار ہوگا۔

رسول الله مَالِيَّةُ ہراس شخص سے بے زار ہیں جوایسے افعال سرانجام دیتا ہے۔ جادو ایسے کاموں سے ہے جوحرام ہونے کے ساتھ ساتھ کفر بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ میں دوفرشتوں کے متعلق فرمایا:

﴿ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنُ اَحَدٍ حتى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ فِيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ بِضَأَرِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفُعُهُمُ وَلَقَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفُعُهُمُ وَلَقَلُ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرْ لا مَا لله فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَكِ أَنْفُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ فَيَ اللهِ مَن مَا شَرَوا بِهِ آنَفُسَهُم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَي وَلَو آنَّهُمُ اللهِ مَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَي اللهِ مَنْ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَي اللهِ عَلْمُونَ اللهِ عَلْمُونَ اللهُ عَلْمُونَ اللهِ عَلْمُونَ اللهُ اللهِ عَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهُ عَلْمَوْنَ اللهُ عَلْمُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[البقرة: ١٠٣،١٠٢]

''وہ دونوں (فرشتے) جادو سکھانے سے پہلے کہددیتے تھے کہ ہم تو

الرواه البزار بإسناد جيد.

صرف آ زمایش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر، چنانچہ لوگ آن دونوں سے وہ (جادو) سکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی ہوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سواکسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سے اور لوگ ان سے وہ علم سکھتے سے جو آئھیں نقصان پہنچا تا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالال کہ وہ بالیقین جانتے کہ جس نے اس (جادو) کو خریدا آ خرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انھوں نے اپنی جانیں نیچ ڈالیس کاش! وہ جانتے ہوتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا تواب ماتا، کاش! وہ جانتے ہوتے۔''

اں آیتِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ جادو کفرہے۔

ہم جادوگروں، کاہنوں اور تمام فریب کاروں کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور سلامتی و عافیت مانگتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے اور ان کے متعلق جوشری تھم ہے اسے نافذ کرنے کی توفیق دے، تا کہ لوگ ان کے شراور برے اعمال سے راحت یا جائیں۔

اہم تنبیہ! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک فاحش فلطی پر متنبہ کر دیا جائے، جس میں کچھ لوگ خصوصاً خواتین مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ بذر ایعہ جادومرد کے دل کو اس کے شوہر کی طرف مائل کرنا اور اس کے دل کو اس کے شوہر کی طرف مائل کرنا اور اس پر عطف ڈ النا۔ یہ ایک علین فلطی اور جہالت ہے اور فہکورہ بالا بتیجہ مشروع اور مباح اسباب سے حاصل بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایسے کفریہ اعمال کے ساتھ ہوتا ہے مباح اسباب سے حاصل بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایسے کفریہ اعمال کے ساتھ ہوتا ہے

جو خالق تعالی کے غصے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر معطوف علیہ کا دل طبعی حالت میں بھی نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی اور اختیار سے وہ دوسرے کی طرف مائل ہو، بلکہ اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور اس طرح دو دلوں کے اجتماع سے جو محبت وانس، جو سکون وطمانیت کا سبب ہوتا ہے، وہ بھی حاصل نہیں ہوتی۔

سوال آپ جادواورنظر بدسے کیسے کی سکتے ہیں؟

جواب الله تعالی نے اپنے بندوں پر احسان، رحمت اور اتمام نعمت کرتے ہوئے جادو اور نظرِ بد جادو اور نظرِ بد جادو اور نظرِ بد کا شکار ہو جا کیں تو اس کا علاج بھی بیان کر دیا ہے۔ جادو اور نظر بد سے بیاؤ کے چند اسباب درج ذیل ہیں:

# (1) تو كل على الله:

جن اشیا ہے آفات کو روکا جا سکتا ہے اور مطالب کے حصول میں جو نفع بخش ہیں، ان میں سب سے عظیم توکل علی اللہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جملہ امور میں اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] "اور جو محض الله برتوكل كرت تووه اس كے ليے كافى ہے۔"

# (2) احکامِ اللی کی بجا آوری اورمنہیات سے اجتناب:

جو الله تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، الله تعالیٰ اس کے دین، دنیا اور اہل و مال کے محافظ ہوتے ہیں۔ نبی کریم مُلَّا يُنْجُمُ نے فرمایا ہے:

( اِحُفَظِ اللَّهُ يَحُفَظَكَ)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## 74 Dec

''تم الله کی (حدود و قیود کی) خفاظت کرو، الله تمھاری حفاظت فرمائے گا۔''

# نا: کثرت سے ذکر الہی کرنا:

خود کو مصائب سے بچانے کے لیے تلاوتِ قرآن، شبیح، تحمید، تہلیل (سبحان الله، الحمد لله اور لا إله إلا الله) استغفار اور نبی کریم طَالِیْم پر درود پڑھنا انتہائی نفع بخش ہے۔ امام احمد اور امام ترفدی شائ نے نبی کریم طَالِیْم کا فرمان نقل کیا ہے کہ آپ طَالِیْم نے فرمایا: '' یکی بن زکریا ﷺ کو پانچ باتوں کا حکم دو۔ ان دیا گیا کہ خود بھی ان پرعمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرعمل کا حکم دو۔ ان پانچ باتوں میں سے ایک درج ذیل ہے، حضرت یکی طَالِیَا نے کہا:

''میں شمص ذکرِ الٰہی کا حکم دیتا ہوں، ذکر کی مثال ایسے ہے، جیسے کسی شخص کے پیچھے دشمن بردی تیزی سے بھاگ رہا ہو، حتی کہ وہ ایک مضبوط قلعے کے پاس پہنچ کر (اس میں داخل ہو جائے) اور خود کو دشمن سے محفوظ کر لے، ایسے ہی انسان خود کو شیطان سے صرف ذکرِ الٰہی ہی کی بدولت بچا سکتا ہے (گویا ذکرِ الٰہی وہ مضبوط قلعہ ہے، جس میں داخل ہوکر انسان شیطان سے نج سکتا ہے)'' مشیطان سے محفوظ کرنے والے چند اذکار درج ذبل ہیں:

# 🚹 آية الكرسى:

جب انسان سوتے وقت آیۃ الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ حفاظت کرتا رہتا ہے اور شیطان قریب نہیں پھٹک سکتا۔ ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی نماز کے بعد آیۃ الکرسی

# 75 75 P

پڑھتا ہے تواس کے لیے دخولِ جنت سے مانع صرف موت ہی ہے)

# 2 سورة البقره كى تلاوت:

جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔

# 3 سورة البقره كي آخرى آيات كي تلاوت:

جس نے رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری دوآ بیتی پڑھ لیں، ہے اس کوکافی ہو جاتی ہیں۔

# العلى المناح على المناول اذكار: المناح وشام على المناول المناول

گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کے وقت اذکار، کسی جگہ پڑاؤ کے وقت کے اذکار اور سواری پر سوار ہوتے وقت کے اذکار کر لینا۔ ایسے ہی ہر موقعے پر جو مناسب اذکار ہیں ان کا ورد کرنا، انسان کو شیطان کے شرسے بچاتا ہے۔

# **5** بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینا:

چنانچہ رسول الله مَنَّ اللَّمُ عَن وحسین اللَّهُ کے لیے دعا کرتے تھے: ''میں مصیل الله کی ممل کلمات کے ساتھ شیطان، زہر یلے کیڑے اور ہر نظرِ بدسے الله کی بناہ میں دیتا ہوں۔''

# 6 كثرت سے "أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق" راعها:

ون رات کسی مکان، سمندر، صحرا و فضا میں اترتے وقت "أعوذ بكلمات الله التامات من شرما حلق" كاكثرت سے وردكرنا۔

کچھ مزید اسباب ہیں، جن سے انسان جنات وغیرہ سے نی سکتا ہے، ان سے چندایک درج ذیل ہیں:

# ص غروبِ من کے وقت بچوں کو گھر سے باہر جانے سے رو کنا: ﴿

نبي كريم مُثَلِيْظُ نے فرمايا ہے:

''جب رات کا اندهرا چھانے گئے تو بچوں کو باہر نکلنے سے روک دو، کیوں کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، جب رات کا بچھ حصہ گزر جائے تو پھر چھوڑ دو۔''<sup>©</sup>

# 2 گھر کومور تیوں، تصاویر اور کتوں سے پاک رکھنا:

نبی کریم طُلِیْنِ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں درج بالا اشیا ہوں، وہاں (رحمت کے) فرشتے نہیں آتے، ایسے ہی گھر کو آلاتِ طرب (موسیقی کے آلات) سے بھی صاف رکھا جائے، یعنی آلاتِ لہوولعب گھر میں نہیں ہونے چاہیں۔

# 3 صبح کے وقت سات عجوہ کھجوریں کھانا:

صحیح بخاری ومسلم میں حدیث ہے، آپ مُنالِیْاً نے فرمایا ہے: ''جس نے صبح کوسات عجوہ تھجوریں کھائیں، اس دن اسے زہر اور جادونقصان نہیں پہنچا سکتے''

ساحة الشیخ ابن باز را الله نے فرمایا: "امید ہے یہ نضیلت تھجور کی تمام اقسام کوشامل ہو۔"

امام ابن قیم رشاللهٔ فرماتے ہیں:

''جادو کے توڑ کے لیے سب سے کار آمد ذکر ہے، بلکہ ذکرِ الٰہی بالذات بہت نفع بخش ہے۔ جب انسان کا دل ذکر سے معمور ہو اور اذکار و دعوات میں مشغول ہواور صرف زبانی ورد نہ ہوتو انسان پر جادوا ترنہیں کرسکتا۔ جب جادو کا اثر

(أ) رواه البخاري و مسلم

### 77 Dec

ہوجائے تو سب سے بہتر علاج اور جن سورتوں سے دم کیا جائے وہ درج ذیل ہیں:

معو ذمین: امام بخاری ومسلم نے ام المونین عائشہ صدیقہ والٹنا سے روایت

نقل کی ہے کہ ''جب رسول کریم مَن اللّٰهِ بیار ہوتے تو معوذ تین پڑھ کر اپنے

اویر پھونک مار دیتے۔'' ابن قیم اللّٰہ نے فرمایا:

''ان دوسورتوں کے بیان کا مقصدان کی عظیم منفعت اور ان کی احتیاج وضرورت کا بیان ہے، کوئی ان سے بھی استغنا اختیار نہیں کر سکتا، ان میں جادو، نظرِ بد اور تمام شرور کو دفع کرنے کی خاص تاثیر ہے اور انسان کو کھانے پینے اور لباس سے بڑھ کر ان سورتوں کے ساتھ پناہ پکڑنے کی ضرورت ہے۔''

'' کچھ صحابہ سفر میں نکلے اور وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے جس کے سردار کوسانپ نے ڈس لیا تھا۔ ایک صحابی نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ سردار ایسے ٹھیک ہو گیا، جیسے اسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ جب انھوں نے نبی کریم مُلِیْظُم کو بتایا تو آپ مُلِیْظُم مسکرا پڑے اور اس کے فعل پر مہر تصدیق ثبت کی۔

المام ابن قیم الطلفئے نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں:

'' مکے میں قیام کے دوران میں بیار ہو گیا۔ کوئی طبیب اور دوا میسر نہیں تھی تو میں آب نے میں تیام ہو تیاں ہوگیا۔ کوئی طبیب اور دوا میسر نہیں تھی تو میں آب زم زم لیتا اور اس پر معوذ تین پڑھ کر پی لیتا تو مجھے کمل صحت یا بی صاحل ہوگئی، پھر تو میں اکثر مصائب کا علاج اسی سے کرتا اور بہت نفع ہوتا۔'' مسنون دعاؤں میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

( اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ! أَذُهِبِ البَّاسَ وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إلَّا ﴿ وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إلَّا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## 78 78 Per

''اے اللہ! لوگوں کے رب! بیماری کوختم کر دے اور شفا بخش، تو ہی ۔ شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفانہیں، ایسی شفا بخش جو بیماری کوختم کر دے۔''

2 اپنا ماتھ درد والی جگه پررکھ کر پڑھیں:

بَهُمُ اللهُ تَنِن مُرتبِهِ اور "أَعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنُ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ" (سات مرتبه)

'' مجھے جوشر لاحق ہے اور جس کا خوف ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کی عزت وقدرت کے ساتھ۔''

﴿ بِسُمِ اللهِ أَرْقِيُكَ مِن كُلِّ شَيْعً يُوذِيُكَ مِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَو عَيُنٍ
 حَاسِدٍ، الله يَشُفِينُكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِينكَ)

''اللہ کے نام سے میں تحقید دم کرتا ہوں ہر تکلیف دہ چیز سے اور ہر جان اور نظرِ بد کے شر سے، اللہ تحقید شفا دے، اللہ کے نام سے میں تحقید دم کر رہا ہوں۔''

ط جادو اور دیگر تعالیف کے علاج کے لیے ایک نفع مند چیز استغفار ہے،
کیوں کہ گناہ مصائب و تکالیف کا سبب ہوتے ہیں اور توباس کی دوا ہے۔
اللہ کے پیغبر صالح مَلِیْا نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿لَوْلاَ تَسْتَغُفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: ٤٦]

"م الله سے مغفرت کیول نہیں طلب کرتے تا کہتم پر رحم کیا جائے؟" خود اپنا محاسبہ کیجیے اور معاملات کی حیصان پھٹک کیجیے تو شمصیں معلوم ہو گا

كه تكاليف كا سبب اينے ہى اعمال بين، كيوں كه:

﴿ وَمَا رَبُكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيْدِ ﴾ [حم السحدة: ٤٦]

"اورآپ كا رب بندول برظلم كرنے والانہيں۔"
ساحة الشيخ ابن باز برطائة نے فرمایا: جادو كا سب سے نفع بخش علاج يہ ہے
كہ اس جگہ كو تلاش كيا جائے، جہال جادو مدفون ہے، جب پتا چل جائے اور
تعویذ ذكال كرضائع كر دیے جائيں تو جادو باطل ہو جاتا ہے۔

سوال جس پر بندشِ جماع كا جاده بوءاس كا علاج كيا ہے؟

جواب نکورہ بالا علاج کے ساتھ ساتھ درج ذیل علاج بھی کیا جائے:

بیری کے سات پتے لے کر ان کو کوٹ کر کسی برتن میں ڈال دیا جائے اور اس میں پانی ڈال دیا جائے، پھر اس پر آیۃ الکری، سورت کافرون، معوذات (﴿قُلُ یَا یُّهَا الْکُفِرُونَ﴾، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ﴾، ﴿ قُلْ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ اَعُودُ بررَبِ النَّاسِ﴾) اور جادووالی یہ آیات پڑھے:

﴿وَاَوْحَيْنَا الِي مُوْسَى أَنُ الْقِ عَصَاكَ فَاذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل

''اور ہم نے موسی کی طَرف وحی کی کہ تُو (بھی) اپنا عصا ڈال۔ (جب اس نے ڈالا) تو وہ دیکھتے دیکھتے (اژدھا بن کران سانپوں کو) نگلنے لگا جو وہ (جادوگر) گھڑتے تھے، بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو پچھے وہ لوگ کررہے تھے باطل تھہرا، تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل وخوار ہوکر پیچھے ہئے آئے۔''

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ انْتُوْنِى بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيْمٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ

السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوُسَى الْقُوا مَا اَنْتُمُ مُلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا اللّهَ اللّهَ لَا قَالَ اللّهَ اللهِ المُفْسِدِينَ ﴿ وَ يُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ لَوُ اللهُ الْمُجُرمُونَ ﴾ [يونس: ٨٢،٧٩]

"اور فرعون نے کہا: تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ پھر جب تمام جادوگر آؤ کھر آئے تو ان سے موی نے کہا: ڈالو جو کچھتم ڈالنے والے ہو، پھر جب انھوں نے ڈالا تو موی نے کہا: جو کچھتم لائے ہو (یہ) جادو ہے۔ بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوار تا اور اللہ حتی کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اگر چہ مجرم لوگ تاپسند کریں۔"

﴿ قَالُوا يَهُوْسَى اِمَّا آَنُ تُلْقِى وَاِمَّا آَنُ نَكُوْنَ أَوَّلَ مَنُ الْقَى ﴿ قَالَ بَلُ اللّهِ مِنْ سِحْرِهِمُ قَالَ بَلُ اللّهِ مِنْ سِحْرِهِمُ قَالَ بَلُ اللّهِ مِنْ سِحْرِهِمُ النَّهَ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ سِحْرِهِمُ اللّهَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ السّاحِرُ حَيْثُ آتَى ﴾ وَاللّهِ مَا يَفُلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ آتَى ﴾ النّاحِرُ حَيْثُ آتَى ﴾ النّاحِرُ حَيْثُ آتَى ﴾

[طة: ٦٥، ٦٩]

"(ان جادوگروں نے) کہا: اے موی ٰ!یا تو تُو ڈال یاہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے؟ اس (موی ٰ) نے کہا: بلکہ تمھی ڈالو، پھر نا گہاں ان کے جادو کی وجہ سے موی کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبہہ دوڑ رہی ہیں، پھر موی نے اپنے نفس میں

#### www.KitaboSunnat.com



خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا اور جو (لاشی) تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو نگل جائے گی جو کچھ انھوں نے بنایا ہے، بس انھوں نے تو جادوگر کا فریب بنایا ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔'' کھر اس سے کچھ پانی پی لیا جائے اور کچھ کے ساتھ عسل کرلیا جائے، اس کے ساتھ بیاری زائل ہو جائے گی، ان شاء اللہ۔

اگر دو تین یا زیادہ مرتبہ بھی ہے عمل کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے، حتی کہ بیاری زائل ہو جائے۔

# نظرِ بد کے مریض کا علاج:

آ جس کونظرِ بدلگی ہے، وہ قرآن مجید اور مسنون ادعیہ پڑھ کر (جن میں سے کچھ کا بیان ہو چکا) خود کو دم کرے یا کوئی دوسرا اسے دم کرے۔

**2** جس کی نظر کا گمان ہو، اس سے عشل کا مطالبہ کرے، بعد میں اس کے

استعال شدہ پانی سے چھینٹے مارے۔

نبي كريم مَثَالِينَ فِي فِي مَالِينَا

'' نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو وہ نظر ہوتی، جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔''<sup>®</sup>

جب تم سے مسل کا مطالبہ کیا جائے تو مسل کرو۔'' عنسل کا طریقہ یہ ہے کہ''جس کی نظر لگی ہے اس کو کہا جائے کہ وہ اپنا

ں 6 سریفہ نیہ ہے کہ ' بن ک سری ہے ان و نہا جانے کہ وہ ہی چہرہ، ہاتھ، کہنیوں، گھٹنوں اور ازار کا اندورنی حصہ دھوئے، پھر وہ پانی اس پر ڈال دیا جائے، جسےنظرنگی ہے۔''

🕀 صحيح مسلم، رقم الحاليث (٢١٨٨)

سوال خود کو کیے دم کیا جائے؟

جواب جب مسلمان کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو جائز ہے کہ وہ کوئی مثقی ، حلال خور اورمتجاب الدعوات آ دمی دیکھ کر اس سے دم کرائے ،لیکن دم نہ کروانا افضل ہے، کیوں کہ دم نہ کروانا کمال توکل ہے اور جولوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ دمنہیں کرواتے۔ لکین آج کل لوگوں کی حالت ہے ہے کہ جو بھی دم کا دعوے دار ہے، اس کی طرف بھا گے جا رہے ہیں، خواہ وہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں، بلکہ وہ کا ہنوں وغیرہ میں سے ہی کیوں نہ ہو، ایبا صرف جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے ہے۔ لوگ دین کے معاملے میں سستی کرنے لگے اور دین کا معاملہ انھوں نے آسان سمجھ لیا ہے۔عوام کے دینی معاملات میں ستی نے فاس لوگوں کوموقع فراہم کیا ہے کہ وہ اہل صلاحیت نہ ہونے کے باوجود دم کے دعوے دار ہیں اور لوگوں کا ان پر اعتماد اور اعتقاد بھی ہے، اس لیے خود ہی اینے آپ کو دم کر لینا عاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے:

﴿ الْدُعُونِي ٓ اَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [المؤمن: ١٠]

''تم مجھے پکارو میں تمھاری (دعائیں) قبول کروں گا۔''

اگر کوئی ہے مجھتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور عدمِ قبولیت کا ڈر رکھتا ہے تو یہ ایک ستحسن امر ہے، لیکن اس ڈر کے ساتھ امید کا پہلوبھی ہونا چاہیے، تب یہ سوچ موافق شرع ہوگا۔

جس طرح انسان گناہوں کا خوف رکھتا ہے، ایسے ہی رحمت ِ الہی کی امید بھی رکھے، جب انسان اپنے رب سے اچھا گمان رکھے اور نیکی کرتے ہوئے اپنے

احوال کو درست رکھنے کی کوشش کرے اور گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کے بہت قریب ہے۔ حدیثِ قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
''میرا بندہ میرے متعلق جو گمان رکھتا ہے، میں اسی گمان کے مطابق اس سے پیش آتا ہوں۔'' (متفق علیہ)

اس لیے انسان کو رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور برے گمان سے اجتناب کرنا چاہیے اور مرض کی صورت میں اپنے آپ کوخود ہی دم کرنا چاہیے، اس میں بہت فوائد بنہاں ہیں، جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

- ا اتباع النبی طابطہ: آپ طابطہ جب بیار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر کھونک مارتے۔ پھونک مارتے۔
- کامل ترین توکل: خود ہی دم کرنا قبولیت کے قریب ہے، کیوں کہ جسے تکلیف ہے، جس اخلاص سے وہ اپنے لیے دعا کرسکتا ہے کوئی دوسرانہیں کرسکتا۔
  - 3 كذاب اور جھوٹے لوگوں سے انسان سلامت رہتا ہے۔
- ط خواتین کی عصمت کی حفاظت ہے کہ جب انسان اپنے اہلِ خانہ کو دم کرے یا وہ خود ہی اپنے آپ کو دم کریں تو غیر محرم مردوں سے تعرض سے نیج جائیں گی۔
  - سوال كيا دم كيا جائے؟
- جواب سورت فاتحہ پڑھ کر تکلیف والی جگہ پر پھونک ماری جائے، ایسے ہی سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور دیگر سورتیں اور آیات جن سے دم کیا جاتا ہے، ایسے ہی مسنون دعا کیں پڑھ کر پھونک مار دی جائے۔
  - سوال کہانت، جادو اور شرعی دم کے درمیان فرق کا کیسے پتا چلے گا؟
- جواب کائن، جادوگر اور شرعی دم کرنے والے کے درمیان درج ذیل امور کی بنا سے خواب کی جا سے سوال کرے گا:

# 84 Ber

- 1 تیرا اور تیرے والد کا نام کیا ہے؟
- 🛭 وہ مریض سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، مثلاً: کپڑا وغیرہ لا کر دکھانے کا۔
- اوقات کے دنے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بسا اوقات ند ہوح جانور کا خون اینے بدن کے کسی جھے یہ ملنے کا حکم دیتا ہے۔
  - 🗗 حروف مقطعات یا کوئی طلسم لکھ کر دیتا ہے۔
    - **5** وہ غیر مفہوم کلام کرتا ہے۔
  - 📵 مریض کو پچھاشیا دے گا کہ فلاں جگہان کو دفن کرنا ہے۔
    - 🖬 مریض کے متعلقہ مخصوص خبریں مریض کو بتائے گا۔
- الله فت کی علامات اس پر ظاہر ہوں گی، مثلاً: ڈاڑھی مونڈھتا ہوگا، شلوار نخنوں سے پنچے ہوگی، مونچیس بڑھی ہوئی، باجماعت نماز سے ستی اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔

جب کہ شرعی دم کرنے والا شریعت کا پابند اور درج بالا باتوں سے اسے کوئی سرو کارنہیں ہوگا۔

### تنبيهات:

- آ ذکر سے مقصد عبادت اللی اور ثواب و اجر کا حصول ہو اور طبعاً دنیاوی نفع بعنی آ فات سے حفاظت وغیرہ ہونا چا ہیے، صرف دنیاوی نفع کو مدنظر رکھنا صحیح نہیں۔
- جب کسی کا بمن اور جادوگر کے بارے میں علم ہو جائے تو اس کواس کام سے روکنا اور دوسرے کواس کے پاس آنے سے منع کرنا ضروری ہے، کیوں کہ آپ مُنظِیم نے فرمایا:

'' جو شخص برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے منع کرے اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں تو ول میں برا

جانے اور میم زورترین ایمان ہے۔" (صحیح مسلم)

رج جوبعض میگزین اور مجلّات میں دیے جاتے ہیں، یہ ستارہ پرسی اور جادو کی ایک قشم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں علم غیب کا دعوی کیا جاتا ہے، حالال کے علم غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

امام احمد، ابو داود اور ابن ملجہ نے نبی کریم طُلِیْنَ کا فرمان نقل کیا ہے۔
آپ طُلِیْنَ نے فرمایا: جس نے علم نجوم میں سے پچھ بھی سکھا اس نے جادو کا
ایک شعبہ حاصل کیا، جتنا زیادہ کرنا چاہے کر لے (لیعنی جتنا بھی زیادہ حاصل
کرے گا جادو کاعلم ہی زیادہ کرے گا اور جادو سکھنا حرام ہے)۔

﴿ جوشحف کسی الحیمی چیز کو دیکھے اور اسے خدشہ ہو کہ یہ میری نظر کا شکار نہ ہو جائے تو اس الحیمی چیز کے لیے برکت کی دعا کرے۔ آپ مگائی نے ایک شخص کو جس نے دوسرے کو نظر سے شکار کیا تھا، کہا: ''تو نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟''

دوسری حدیث میں ہے: ''جب کوئی کسی اچھی چیز کو دیکھے تو برکت کی دعا دے، کیوں کہ نظر برحق ہے۔'' (رواہ مسلم)

امام ابن قيم رَسُكُ نَ فرمايا: "انسان به الفاظ كه: "اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَيهِ"
"الله! اس كو بركت و ب " حافظ ابن عبدالبر نے فرمایا: "بركت كى دعا و يخ
كا مطلب به ب كه وه كه: "تَبَارَكَ اللَّهُ أَحُسَنُ الْحَالِقِيُن، اَللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ"
درج بالا بدایات ونصائح كویادر كھے۔ واللَّه أعلم

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



حسد اور نظرِ بدیے متعلق علما کے مختلف فناوی



# سوال ساحة الشيخ ابن عليمين الطلف سے يوجيها كيا:

جس کے پاس دوسی اور دشمنی کا معیار اپنی موافقت یا عدمِ موافقت ہے، اس کے لیے آپ کی کیا تھیجت ہے؟ ایسے ہی طلبا میں حسد وبغض کے بارے میں نصیحت فرما کیں!

# جواب شیخ ابن عثمین راطش نے جواب دیا:

یہ صحیح ہے کہ بعض لوگ اپنی موافقت یا عدم موافقت کے ساتھ دوتی اور وشنی کومقید کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے دوتی رکھتا ہے، کیول کہ دوسرا اس کی موافقت میں کلام کرتا ہے، اسی طرح ایک اور شخص سے اس کو بغض ہے، کیول کہ وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔

میں تمھارے سامنے ایک قصہ ذکر کرنے لگا ہوں، جومنی میں دو افریقی شخصوں کے درمیان پیش آیا اور وہ دونوں باہم لعنت کر رہے تھے اور باہم کفر کا فتوی لگا رہے تھے، انھیں ہمارے پاس لایا گیا، ہم نے پوچھا: کیا مسکلہ ہے؟

ایک نے کہا: یہ خض نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ کرسینے پر رکھتا ہے، جب کہ بیسنت کا انکار ہے۔

دوسرے نے کہا: میشخص نماز میں ارسال کرتا ہے (ہاتھ نہیں باندھتا) اور ایسا کرنا کفرہے، کیوں کہ نبی کریم مُنافیظ نے فرمایا ہے:

"جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔" (صحیح بخاری) ----اس مسئلے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، حالاں کہ جانتے

#### www.KitaboSunnat.com

## ~ 88 **8**

تھے کہ یہ فرض، رکن یا شرط نہیں، بردی مشکل سے وہ ہمارے سامنے راضی ہو گئے، بعد کی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ گئے، بعد کی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

انتہائی افسوں ہے کہ بعض لوگ ملحدین (جن کا کفرصری اور واضح ہے) پر استے نہیں برستے جتنا مسلمانوں پر لعن طعن کرتے ہیں۔مسلمان بھائیوں سے اس قدر دشمنی رکھتے ہیں کہ کافروں سے بھی الیمی دشمنی نہیں اور ان سے الی باتیں منسوب کر دیتے ہیں، جن کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہوتی۔محض حسد اور بغض کی بنا پر اور بلاشک وشہہ حسد یہود کے اخلاقی ذمیمہ میں سے ہے۔

پھر بوجہ حسد حاسد سوائے غم و پریشانی کے حاصل بھی پھے نہیں کرسکتا۔ اس
لیے دوسروں کے لیے بھلائی تلاش کروتو شمصیں بھلائی حاصل ہوگی اور جان لیجے
اللہ اپنا نصل جے چاہے عطا کرتا ہے۔ اگر آپ حسد کریں گے تو اللہ کے فصل کو
روک نہیں سکتے، بلکہ بسا اوقات جو اللہ نے آپ پر فصل کیا ہوا ہے تو آپ
دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرتے ہوئے اس فصلِ الہی کو روک دیتے ہیں۔
طالب علم میں حسد دومعانی کا اخمال رکھتا ہے اور بیاس کی نیت پر مخصر ہے، اگر وہ
بیر حسد کرتا ہے کہ جیسے میرا ساتھی ذہین ہے، علم میں پختہ ہے، لوگ مسائل میں اس
کی طرف رجوع کرتے ہیں، بیصفت میرے اندر بھی پیدا ہو جائے تو بید حسد جائز
کی طرف رجوع کرتے ہیں، بیصفت میرے اندر بھی پیدا ہو جائے تو بید حسد جائز
ہے، لیکن اگر اس کی نیت بیہ ہے کہ اس سے بیغام چھن جائے، مرجع الخلائق والی



# نظر بدكي حقيقت

# سوال نظرِ بدكى كيا حقيقت ہے؟ الله تعالى نے فرمايا:

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَلَ ﴾ [الفلق: ٥]

کیا نبی مکرم مُنَالِیَّمُ سے وہ حدیث صحیح ثابت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے ایک تہائی لوگ وہ ہیں جونظر لگ جانے کی وجہ سے فوت ہوئے؟

جب انسان کوئسی کے حسد کے بارے شک ہوتو اسے قولاً و فعلاً کیا کرنا چاہیے؟ نظر لگانے والے کے غسل کا پانی معین (جس کونظر گلی ہے) کے لیے شفا بخش ہے؟ کیا وہ اسے پسے یا اس سے غسل کرے؟

جواب ''العین'' ''عان یعین'' سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے کسی کو آئکھ سے تکلیف دینا۔ اصل میں عائن (نظر لگانے والا) کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، پھر اس کے نفسِ خبیثہ کی کیفیت اس کا پیچھا کرتی ہے اور وہ اپنی نظر کے زہر کو معین (جس کونظر گتی ہے) میں نافذ کر دیتا ہے۔

الله تعالی نے نبی کریم مَنَّ اللَّهُ کو حاسد سے پناہ طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا: ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَنَ ﴾ ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے، جب کہ ہر حاسد نظر لگانے والا خصوص مطلق کی نبیت ہے۔ نظر لگانے والانہیں ہوتا، یعنی عائن اور حاسد بیں عوم خصوص مطلق کی نبیت ہے۔

حاسد، عائن سے عام ہے، اس لیے حاسد سے پناہ مانگنا عائن کو بھی شامل ہوتا ہے۔ نظرِ بدایک تیر ہے، جو حاسد اور عائن کے نفس سے نکل کر محسود اور معین کی طرف رخ کرتا ہے، کبھی تو محسود و معین میں پیوست ہو جاتا ہے اور کبھی خطا کر جاتا ہے، اگر محسود کے پاس بچاؤ کا سامان (اذکار) نہ ہوتو اس میں اثر کر جاتا ہے اور اگر اسلحہ و بچاؤ کا سامان موجود ہوتو پھر اثر نہیں کرسکتا اور کبھی ہے تیر عائن و حاسد کی طرف ہی لوٹ آتا ہے۔

نظرِ بدے متعلق نبی کریم طُالِیْنَ سے احادیث منقول ہیں۔ صحیحین میں سیدہ عائشہ صدیقہ دالی سے مروی ہے: '' نبی کریم طُالِیْنَ مجھے حکم دیتے کہ میں نظرِ بدکا دم کروالوں۔''

سیح مسلم، مند احمد اور سنن تر ندی میں ابن عباس دیا ہے نبی کریم مَالیّٰیّا کا فرمان مروی ہے:

'' نظرِ بدحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو وہ نظرِ بد ہوتی، اس لیے (معین کے علاج کے لیے جب) عسل کا مطالبہ کیا جائے تو عسل کر لیا کرو''<sup>®</sup>

مند احد اورسنن ترندی میں حدیث ہے:

''اساء بنت عمیس را الله علی الله الله طاقی الله عفر کے بیوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا ہم انھیں دم کروا لیا کریں؟ آپ طالی الله علی نظر لگ جاتی ہے اسکی فرمایا: ''ہاں (دم کروایا کرو) اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر بد سبقت لے جاتی۔' ﷺ

<sup>(</sup>٢١٨٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٨)

<sup>(</sup>٢٠٥٩) سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٠٥٩)

امام ابو داود رطنط نے ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ ری ہے روایت نقل کی ہے، ام المونین ری ہے اس کے فرمایا: "عائن کو حکم دیا جاتا، وہ وضو کرتا، پھر اس (یانی سے) نظر زوہ عسل کرلیا کرتا تھا۔"

احمد، مالك، نسائى اورابن حبان نے مہل بن صنیف سے روایت نقل كى ہے: "وہ نبی کریم مالیا کے ساتھ کے کی طرف نکلے، جب جھہ سے وادی خرار میں تھے تو سہل بن حنیف نے عسل کیا، جب کہ سہل کی رنگت سفید اورجسم خوب صورت تھا۔ بنی عدی بن کعب کے ایک شخص عامر بن ربیعہ نے ان کو عشل کرتے ہوئے دیکھ کر کہا: اتنا خوب صورت آج تک میں نے کسی کنواری لڑکی کا جسم نہیں دیکھا۔ سہل گر يرك الله ك رسول مَعْقِمُ كوكها كيا: يا رسول الله مَعْقِمُ! كياسهل کے لیے کوئی علاج وغیرہ آپ کے پاس ہے؟ الله کی قتم وہ تو سر بھی نہیں اٹھا سکتا، آپ نگاٹی نے یوچھا: ''کیاکسی کی نظر بد کاشمھیں شک ہے؟ " انھوں نے کہا: عامر بن ربیعہ نے ان کا جسم و کی کر سے بات كبى \_ رسول الله مَا يَيْمُ ن عامر كو بلوايا اوراس ير غص موسئ اور آپ مَالِياً نے فرمایا: "تم میں سے کوئی اینے بھائی کوکس بنا برقل کرنا حابتا ہے؟ جب تجے اس كاجسم خوب صورت لگا تھا تو أو نے بركت ی دعا کیوں نہیں دی؟' پھر عامر کو کہا: 'دسہل کے لیے خسل کرو!''تو اس نے اپنا چرہ، ہاتھ مع کہدیاں، گھنے، یاؤں اور ازار کی اندورنی جانب ایک ثب میں دھوئے، پھروہ یانی سہل بن حنیف پر ڈالا گیا۔

<sup>(</sup>٣٨٨٠) سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٨٨٠)

ایک شخص وہ پانی سہل بن حنیف کے سراور پشت پر قوالنے لگا اور پھر کے تمام پانی کیک بارگ اس پر انڈیل دیا۔ سہل نے اپنا سفر ایسے شروع کر دیا، جیسے اسے کوئی بیاری تھی ہی نہیں۔''

فدکورہ بالا احادیث اور ان کے علاوہ احادیث کی بنا پر جمہور علما نظر لگ جانے کے قائل ہیں اور مشاہدے کی بنا پر بھی۔

لیکن سوال میں پیش کردہ حدیث "ثلث ما فی القبور من العین" اس کی صحت کا ہمیں علم نہیں، لیکن امام شوکانی السلط نے ذکر کیا ہے کہ بزار نے حضرت جابر واللہ اس بند حسن ذکر کیا ہے۔ نبی کریم مظافیظ نے فرمایا:

''الله کی تقدیر اور فیلے کے بعد سب سے زیادہ اموات نظرِ بدسے موں گی۔''

مسلمان کے لیے ضروی ہے کہ وہ ایمان باللہ، توکل، اعتاد اور رجوع إلى الله کے سبب خود کو شیاطین اور سرکش جنات و انس سے محفوظ کرے، ایسے ہی تعوذات بنوید، معوذ تین، سورت اخلاص، سورت فاتحہ اور آیت الکری وغیرہ پڑھ کر خود کو شرسے بچائے۔ تعوذات میں درج ذیل دعا کیں بھی شامل ہیں:

- (أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا حَلَقَ))
- (أُعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِن غَضبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِن شَرِّ عِبَادِهِ وَمِن هَرِّ عِبَادِهِ وَمِن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَن يَحُضُرُونَ)
  - 📵 الله تعالى كا درج ذيل فرمان بهي اس ميس شامل ہے:

﴿ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَ كَلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطْيُمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]

'' مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسا کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا رب ہے۔'' ایسے ہی دیگر شرعی دعائیں بڑھے۔

جواب کے شروع میں جو حاسد سے پناہ مانگنے کا تھم ہے، ابن قیم رُسُلٹنہ نے انہی ندکورہ دعاؤں کی بدولت پناہ مانگنا بیان کیا ہے۔

جب کسی کے بارے میں علم ہو کہ اس کی نظر گلی ہے اور شک ہوتو اسے عنسل کا حکم دیا جائے۔ اس کو ایک برتن دیا جائے، جس میں وہ منہ، ہاتھ، پاؤں اور ازار کی اندورنی جانب دھوئے، پھر وہ پانی جس کونظر گلی ہے اس کے سر پر انڈیل دیا جائے تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔

سوال نظرِ بددور کرنے کے لیے نکول، گھاس یا اوراق وغیرہ کی دھونی دینا جائز ہے؟
جواب ندکورہ اشیا سے نظرِ بدکا علاج درست نہیں، کیوں کہ یہ نظرِ بدکا شرعی علاح
نہیں ہے، بلکہ اس سے شیاطین و جنات کی رضا مندی اور شفا کے حصول
کے لیے ان سے استعانت مقصود ہوتی ہے، نظرِ بدکا علاج احادیث سے
ثابت شدہ طریقے سے کیا جائے۔
ثابت شدہ طریقے سے کیا جائے۔

سوال میری بہن تقریباً دوسال سے بیار ہے اور وہ مجھتی ہے کہ مجھے کسی کی نظر

لگی ہے۔ چند دن قبل خواب میں فجر سے پہلے میں نے کسی قریبی رشتے دار
خاتون کو دیکھا جو مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ ہمارے شہر میں فلاں شخص شری دم کرتا

ہاں کے پاس بہن کو لے جاؤ۔ آپ اس بارے میں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟

جواب نظر زدہ کا شری دم سے علاج جائز ہے۔ دم صالح اور معروف آ دمی یا

حسالح عورت سے کروایا جائے جو دم میں مشہور ہو، لیکن اگر مرد دم کرے تو

عورت اس كے ساتھ تنہائى اختيار نہ كرے، بلكہ كوئى تيسرا شخص وہاں موجود ہو۔
اگر پتا ہوكہ فلاں شخص كى نظر لگى ہے تو اس سے اس طرح عنسل كروايا
جائے كہ وہ اپنے چہرے، ہاتھوں، پاؤں اور ازاركى اندورنى جانب دھوئے، پھر
اس كے عنسل والے پانى سے مریض عنسل كرے۔ نبى كريم مَثَالِيَّا كے فرمان كى بنا
پر (( وَإِذَا اسْتُغُسِلُتُهُ فَاغُسِلُوا ))"جب تم سے (مریض پر پانی ڈالنے كے
ليے) عنسل كا مطالبہ كیا جائے تو عنسل كرو۔"

سوال کیا انسان کونظر لگ سکتی ہے؟ اگر لگ سکتی ہے تو اس کا علاج کیسا ہوگا؟ کیا نظرِ بدسے تحرز تو کل کے منافی ہے؟

جواب نظرِ بدشرعاً وحماً ثابت بـ الله تعالى فرمايا ب:

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمُ ﴾ [القلم: ١٥] "اور بلاشبه قریب ہے کہ کافر اپنی نظروں سے آپ کو پھلا دیں گے۔" سیدنا ابن عباس ڈاٹٹھ اور دیگر نے اس کی تفسیر میں کہا: "یعینوك بأبصارهم" "کہ وہ آپ کونظرِ بدلگا دیں۔" نبی کریم مَنْ اللَّا اللہ نے فرمایا ہے:

'' نظرِ بدحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی تو نظرِ بد سبقت کر جاتی۔' <sup>©</sup>

نسائی اور ابن ماجہ نے جو روایت نقل کی وہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ سہل بن حنیف ڈھٹھ فی مسل کر رہے تھے، ان کے پاس سے عامر بن ربیعہ نے گزرتے ہوئے کہا: اتنا خوب صورت جسم میں نے آج تک نہیں دیکھا، کنواری لڑک کا جسم بھی اتنا خوب صورت نہیں جتناسہل کا ہے۔سیدناسہل گر پڑے۔

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٨)

رسول الله مَنْ اللهُ كُوسَهُل كَ مرض كَ بارے مِن بتايا گيا تو آپ مَنْ اللهُ فَ يوچها:

د مصير كس پرنظر كا شك ہے؟ " انھول نے كہا: عامر بن ربيعہ پر ہميں شك ہے

(اس كى نظر لگى ہے) نبى كريم مَنَّ اللهُ فَا نَے عامر بن ربيعہ كو بلايا، اس پر غصے ہوتے

ہوئے كہا: " كس بنا پرتم مِيں سے كوئى اپنے بھائى كے قل كے در پے ہے۔ جب

اپنے بھائى كى كسى خوش كن چيز پرنظر پڑے تو اسے بركت كى دعا دے۔ "

پھر آپ سُلُیْنِ نے پانی منگوایا اور عامر کو تھم دیا کہ چبرہ، ہاتھ، پاؤں اور ازار کا اندرونی حصہ دھوئے اور وہ پانی سہل بن حنیف پر انڈیل دے۔ نظرِ بدکے وقوع کا پیمینی مشاہدہ ہے۔جس سے انکار ممکن نہیں۔

جب نظر لگ جائے تو اس کا شرعی علاج درج ذیل ہے:

1 وم: نبى كريم سَلَقُمْ نے فرمايا: " نظرِ بداور بخار كے ليے دم ہے - "

حضرت جبريل عليهًا في بهي نبي اكرم مَثَاثِينًا كوان الفاظ مين دم كيا:

( بِسُمِ اللهِ أَرُقِيْكَ مِنُ كُلِّ شَيئً يُّوُذِيُكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ أَوْعَيُنٍ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشُفِيكَ، بِاسُمِ اللهِ أَرْقِيْكَ)

عائن سے غسل کروانا اور وہ پانی مریض پر ڈال دینا۔ جیسا کہ نبی کریم طالیۃ ا نے عامر بن رہیعہ کو تھم دیا۔ بعض لوگ عائن کے فضلات سے نظرِ بد کا علاج کرتے ہیں۔ مصحیح نہیں اور نہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے، ایسے ہی اس کا کیٹرا وغیرہ یا نالا (ازار بند) کاٹ کر دھونی دیتے ہیں۔ بیطریقہ بھی

غیر شرعی اور جاہلانہ ہے۔

<sup>(</sup>١٥٦٢) مشكاة (١٥٦٢)

<sup>(</sup>٢٢٠) صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٧٠٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٠)

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٦)

پیشگی نظرِ بدسے تحرز میں کوئی مضائقہ نہیں اور نہ توکل کے منافی ہے،
کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل تب بھی ہوسکتا ہے، جب مباح امور کو اختیار کیا
جائے، جیسا کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کر
لوں؟ آپ مُنافِیْم نے فرمایا: '' پہلے اس کا گھٹنا باندھ، پھر اللہ پر بھروسا کر۔'' یعنی
اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔

نظرِ بدسے بیخ کے لیے دعا کیں وغیرہ بھی پڑھنی جاہیے۔ نبی کریم اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللل

اور نبی کریم مُگانِیَم فرماتے: ''سیدنا ابراہیم مَلِیَلاً بھی اپنے بیٹوں اساعیل اوراسحاق مَلِیلاً کوایسے ہی دم کرتے تھے۔''<sup>©</sup>

ساحته الثينح عبدالله بن جرين سيے سوال ہوا:

سوال کیا بہتے ہے کہ کافر کی نظر مسلم کونہیں لگ سکتی؟ دلیل بھی بتا کیں؟

جواب شخ نے جواب دیا: یہ بات غلط ہے، بلکہ کافر کی نظر بھی لگتی ہے، کیوں کہ نظر بدحق ہے۔

المحتد الشيخ محمر بن صالح الشمين سے يوجها كيا:

سوال نظر کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ بیرا تر نہیں کرتی، کیوں کہ قبیری کرمزانہ کرتے ہے کہ بیراثر نہیں کرتی ہے کہ اور کا کہ اور کا مسئل میں صحیح کی میں اضح قبال کرتی ہے۔

یہ قرآن کی مخالفت کرتی ہے۔ اس مسئلے میں صحیح اور واضح قول کیا ہے؟ ص

جواب صحیح قول جونبي كريم مَثَالِيَّا نِهِ فرمايا ہے وہ يہ ہے:

🛈 صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٣٧١)

(2) صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٣٧١)

"نظرحق ہے۔"

یہ تو ایسا معاملہ ہے، جس کا وقوع بھی ثابت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ قرآن کریم کی کوئی آیت اس حدیث سے متعارض ہو، جس سے بیہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث قران سے فکرا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالی نے تو ہر چیز کے لیے کوئی سبب پیدا کیا ہے، قرآن کریم کی آیت:

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمُ ﴾ [القلم: ١٥]

"اور بلاشبه قریب ہے کہ کافرانی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے۔ "
سے بعض مفسرین نے نظر بدمراد لی ہے، بہر حال بیمراد ہو یا نہ ہو، نظر بد مراد لی ہے، اور ثابت ہے، جس میں کوئی شک کی گنجایش نہیں۔ نبی کریم عَلَیْتُم کے دور سے آج تک کئی واقعات بھی اس کے شاہد ہیں، لیکن جو نظر بدکا شکار ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب بیہ ہے کہ وہ اذکار وادعیہ کی تلاوت کرے، محلی ہو جائے گا۔ اگر عائن کا پتا ہوتو اس سے کہا جائے کہ وہ چہرہ، ہاتھ، پاؤل اور ازار کا اندرونی حصہ دھوئے تو اس پانی کو مریض پر ڈال دیا جائے، اللہ کے علم سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔

آج کل کچھ لوگ عائن کے لباس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں اور اسے پانی میں ڈال کر وہ پانی مریض کو پلایا جاتا ہے۔ ہم تک جو اخبار پہنچی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہو تا ہے۔ تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، کیول کہ جب اس کا شرعی یا حسی سبب ہونا ثابت ہو جائے تو اسے سے حائے تو اسے سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن جوسب شرعی یا حسی سبب نہیں تو اس پر اعتا دیا ہو تا ہے کہ اس اعتاد بھی جائز نہیں، جیسا کہ تعویذ وغیرہ ہے، جسے جسم پر با ندھ دیا جاتا ہے کہ اس اعتاد ہی رفع المحدیث (۲۱۸۷)

سے نظرِ بد دور ہو جائے گی تو اس کی کوئی دلیل نہیں، چاہے قرآنی آیت ہی لکھ کر کیوں نہ ڈالی جائے۔ بعض سلف علماے کرام کا خیال ہے کہ اگر ضرورت ہو تو قرآنی آیت لکھ کر تعویذ ڈالا جا سکتا ہے۔

فضيلة الثين عبدالله بن جرين سے بوجها كيا:

سوال ہم نے سنا ہے کہ پچھ لوگ ہیں جو جب چاہیں اور جسے چاہیں نظر لگا سکتے ہیں، کیا ایسے ہوسکتا ہے؟

جواب نظرِ کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم مَالَیْمُ نے فرمایا ہے: ''نظر برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظرِ بد ہوتی۔''<sup>®</sup>

دوسری حدیث میں ہے:

'' نظرِ بدانسان کوقبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔'' یعنی اس سے موت واقع ہوسکتی ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔نظرِ بدلگانے والے پچھافراد ہی ہوتے ہیں، سبنہیں اور عائن بھی نظر لگانے کا ارادہ کرتا ہے تو نقصان پہنچ جاتا ہے اور بھی بغیر ارادے کے ہی نقصان پہنچ جاتا ہے، کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہے تو نہیں پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ نے عائن سے پناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے:

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]

"اور حدد كرنے والے كے شرسے جب وہ حمد كرے۔"

اس سے عائن کے شرسے پناہ مانگئے سے حفظ وحمایت حاصل ہو جاتی ہے۔

<sup>(</sup>٢١٨٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٨)

<sup>(2)</sup> أبو نعيم في الحليه (٩٠/٧)

فضيلة الثين عبرالله بن جرين سے يو حيما كيا:

سوال کیا مسلمان کے لیے نظرِ بدسے مختاط رہنا جائز ہے، حالاں کہ نظر کا لگنا سنت سے ثابت ہے، یہ توکل علی اللہ کے خلاف تونہیں؟

، جواب شیخ نے جواب دیا:

حدیث میں وارد ہواہے:

"نظر برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو نظرِ بد اس پر سبقت کر جاتی، جب (نظرِ بدکو اتارنے کے لیے) تم سے عنسل کا مطالبہ کیا جائے تو عنسل کرلیا کرو۔'، اللہ

انسان کی نظر اشیا کولگتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، کیکن یہ نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت ہی ہے ہوتا ہے۔

لیکن نظر کی کیفیت کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، گربعض لوگوں کی طبائع شرارتی ہوتی ہیں اور ان سے زہر بلہ اور نقصان دہ مواد ہی اٹھتا ہے، جو کسی کولگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے پچھ تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔مسلمان کو چاہیے کہ نظرِ بدسے مختاط رہے اور ایسے اسباب اختیار کرے جونظرِ بدکے شرسے

نی کریم مَثَاثِیْم بھی حسن وحسین زائشُ کو دم کرتے تھے۔

بچائیں، ان اسباب میں ہے ایک''استعاذہ'' بھی ہے۔

نی کریم مُنافِیًا خود بھی جنات اور انسانی نظر سے پناہ مانگتے تھے، جرمل الیا بھی نبی کریم مُنافِیًا کونظرِ بدکا وم کیا کرتے تھے۔ وہ دم یہ ہے:

( بِسُمِ اللهِ أَرْقِيُكَ مِن كُلِّ شَيْئُ يُّوْذِيُكَ مِن شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ

أَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ، الله يَشْفِيك، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيك)

<sup>(1</sup> محيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٨)

"الله كے نام سے ميں تحقي دم كرتا ہوں ہر تكليف دہ چيز سے اور ہر جان اور نظرِ بد كے نام سے ميں جان اور نظرِ بد كے شرسے، الله تحقي شفا دے، الله كے نام سے ميں تحقيد دم كر رہا ہوں۔"

انسان کوالیی دعائیں پڑھنی جامییں، لیکن جب نظر لگ جائے تو اگر کسی انسان پرشک ہوتو اس سے چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ دھونے کا مطالبہ کیا جائے، پھروہ یانی مریض پر ڈال دیا جائے۔

فضيلة الثينع عبدالله بن جرين سے يو جما گيا:

سوال ایک قاری نے ہمیں بتایا کہ ایک فحض نے اس کی کارکونظر لگائی، قاری نے عائن سے وضوکروایا، پھروہ پانی کار کے ریڈی ایٹر میں ڈال دیا تو کارایسے چلی جسے خراب ہی نہیں ہوئی تھی، اس کا ایبا کرنا جائز ہے؟ کیوں کہ مجھے جوسنت سے معلوم ہواوہ یہ ہے کہ ایک فخص کی دوسرے کونظر لگائے تو یہ علاج ہے۔ حوال اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح نظر حیوان کو لگ سکتی ہے، ایسے ہی مصنوعات، گھروں، درختوں، گاڑیوں اور جانوروں وغیرہ کو بھی لگ سکتی ہے۔ نظر کا علاج ہے کہ عائن غسل یا وضو کرے تو اس کے غسل یا وضو کا ہے۔ نظر کا علاج ہے کہ عائن غسل یا وضو کرے تو اس کے غسل یا وضو کا ریڈی ایٹر میں ڈالنا اللہ کے حکم سے مفید ہو گا۔ نظر کا یہی علاج ہے، کیوں کہ نی کریم مُنافِیْن نے فرمایا:

''جب تم سے (متاثرہ شخص کے علاج کے لیے) عنسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو عنسل کیا کرو۔''

اس مسئله مين واقعات اورمخنف قصم شهور بين والله أعلم

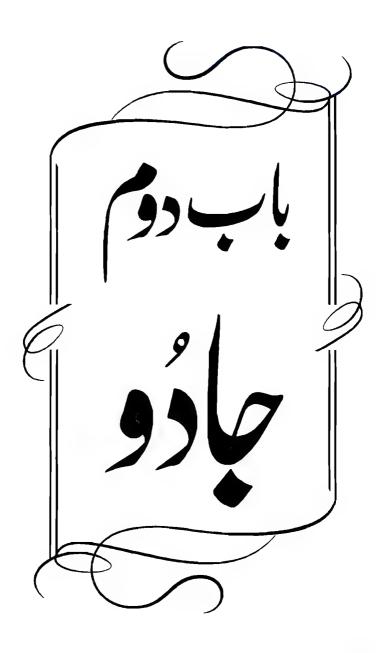

# جادو

# سحر كالمعنى ومفهوم:

سحر کامعنی ہے: جس کا ماخذ لطیف و باریک ہو۔

ای سے نبی کریم مُلَقِظُم کا فرمان ہے:

(( إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُراً » ( بعض بيان سحر بين- "

فرمانِ بارى تعالى:

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ﴾ [الشعرا: ١٥٣] ﴿ قَالُول مِن ع بِ ـ '' أَعُول مِن سے بِ ـ ''

میں یہی معنی مراد ہے۔لفظ سحراس سے خاص معنی پر بولا جاتا ہے۔

ازہری نے کہا ہے:

''سحر وہ عمل ہے جس سے شیطان کا قرب مقصود ہو اور اس سے مدد

لی جائے۔''

انھوں نے مزید کہا ہے:

''سحرکسی چیز کواس کی حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیرنا ہے۔'' \*\* ملی بروری سے میں میں میں سے میں میں سے میں س

گویا جب ساحر باطل کوخق کی صورت میں دیکھتا ہے اور کسی چیز کو اس کی

غیرحقیقت خیال کرتا ہے تو وہ اس کو اس حالت سے پھیر دیتا ہے۔

- شمرنے بیان کیاہے کہ عرب سحر کو سحراس کیے کہتے ہیں کہ بیصحت کو

بیاری کی طرف اورنفرت کومجت کی طرف بھیر دیتا ہے۔

مجھی سحر کو طب بھی کہہ دیتے ہیں اور مطبوب کو مسحور۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے:

"سحر کو طب سلامتی کے ساتھ فال پکڑتے ہوئے کہتے ہیں۔ سحر کو طب
اس لیے کہا کہا گیا ہے کہ یہ ' خدق' (دیہات) کے معنی میں ہے، چنانچہ ساحر کی
مہارت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے مل کا نام' طب' رکھ دیا گیا۔''

قرآن کریم میں ﴿الْجِبْتِ ﴾ لفظ وارد ہوا ہے۔ عمر، ابن عباس، ابو العاليه اور شعبی نے اس کی تفییر سحر سے کی ہے۔ کہا گیا کہ ﴿الْجِبْتِ ﴾ سحر سے عام ہے جو کہانت، عرافہ اور تنجیم پر بھی صادق آتا ہے۔

سحر کی اصطلاحی تعریف میں علماے کرام وفقہائے عظام کا بہت اختلاف ہے، شاید وہ اختلاف سحر کی طبیعت اور اس کے آثار کی طرف لوٹا ہے۔

سحر کی حقیقت میں علما کے تصور کے مختلف ہونے کی بنا پر تعریفات بھی ۔ ۔

مختلف ہیں۔

بضاوی نے کہا: "سحر سے مراد وہ چیز ہے جس کے حصول میں شیطانی قربت کی مدد لی جائے کہ اس کے ساتھ انسان مستقل نہیں ہوسکتا۔ یہ قرب صرف اسے ہی حاصل ہوسکتا ہے جوشرارت و خباشت میں شیطان کے مناسب ہو۔" تھانوی نے "فادی حامدیہ" سے نقل کیا ہے:

"سحرایک ایی نوع ہے جو خاص جواہر اور مطالع النجوم میں امورِ حسابیہ کی بدولت علم سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے لیے ستاروں کے طلوع کے اوقات کی خاص مگرانی کی جاتی ہے اور ایسے کلمات کا تلفظ کیا جاتا ہے جو کفر ، فخش اور مخالف شرع ہوں اور اس کی بدولت شیاطین سے طلب مدد تک رسائی ہوتی

ہے اور اس کے مجموعے سے سحر زدہ مختص میں عجیب وغریب حالات ملتے ہیں۔'' قلیونی نے کہا:

''شرعی طور پرنفوسِ خبیثہ کا ایسے اقوال و افعال کے لیے کوشش کرنے کو سحر کہتے ہیں، جن سے خرقِ عادت امور وقوع پذیریہوں۔''

حنابلہ نے سحر کی تعریف یوں کی ہے:

''الیی گرہ، دم ادر کلام جو وہ بولتا ہے، لکھتا ہے یا پچھٹمل کرتا ہے، جس سے وہ محور کے دل اور عقل پر اس سے مصاحبت کے بغیر ہی اثر کر جائے۔''

# سحر کی حقیقت:

علا کا اختلاف ہے کہ''آیا سحر کی کوئی حقیقت، وجود اور لوگوں کے دلوں میں حقیقی تاثر ہے یا صرف خیال ہی ہے؟''

معتزلہ، ابوبکر رازی، جساص حنی، ابوجعفر استرا باذی اور امام بغوی نے سے کی تمام اقسام کا انکار کیا ہے اور کہا ہے: حقیقت میں بیہ ساحر کی طرف سے اس پر خیال ڈالنا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے خلاف واقع چیز کا وہم ڈالنا ہے اور جادو تب ہی ضرر دے سکتا ہے جب جادوگر، زہر یا دھواں استعال کرے جو جادو زدہ بدن تک پہنچ کر ایذا پہنچائے۔ احناف سے بھی ایسے ہی منقول ہے اور جادوگر بذریعہ جادواشیا کے حقائق بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتا، منقول ہے اور جادوگر بنا مکن ہے اور نہ انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے۔

جساص نے کہا: ''جب لفظ سحر بولا جائے تو یہ ہراس خلاف واقع باطل چیز کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی حقیقت ہواور نہ ثبات۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ فَلَمَّا اَلْقُواْ سَحَرُوْا أَعُینَ النَّاسِ ﴾ والاعراف: ١١٦]

" پھر جب انھوں نے (اپنی لافھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو لوگوں کی آ تکھوں پر جادو کر دیا۔''

ینی خلاف واقعہ کام جموٹا اور کیا، حتی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں اور الله تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ اطه: ۲۲٦

''پھر نا گہاں ان کے جادو کی وجہ سے موکٰ کو بیہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبہہ دوڑ رہی ہیں۔''

الله تعالى نے خبر دى كه جو دوڑتى موئى كمان كى جاربى تھيں، حقيقة وه ساكن تھیں، پیصرف وہم اور خیال تھا۔ پیجمی کہا گیا کہ وہ لاٹھیاں اندر سے خالی تھیں، جن میں یارہ مجرا گیا تھا۔ ایسے ہی رسیاں ایسے چمڑے کی بنائی گئی تھیں جس میں ياره بعراكيا تها تو الله تعالى نے بتايا بيسب غير هيقى كام تها، جوجھوٹ برمبني تها۔

جمہور علما ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ جادو کی دونشمیں ہیں:

🚹 پہلی قتم وہ ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، صرف وہم و خیال ہی ہے یا وہ حقائق تو ہیں، لیکن ان کا ماخذ لطیف ہے۔ اگر اس کے معاطع کا مکاشفہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بید عادی امور ہیں، جو ان کو جانتا ہو اس جیسی شعبدے بازی وہ بھی دکھا سکتا ہو اور بیہ خاص مواد اور ہندسوں وغیرہ بر بنی ہیں، لیکن بیرجادو کی قتم ہی ہے، جبیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيْم ﴾ آالأعراف: ١١٦]

" تو لوگوں کی آئکھوں پر جادو کر دیا اور انھیں (لاٹھیوں اور رسیوں

کے سانپوں سے ) ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔''

اس کو اصطلاحی جادونہیں کہتے، بلکہ لغوی طور پر اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں: "سَحَرُتُ الصَّبیِّ" ومیں نے بیچے کو دھوکا دیا۔"

یہ ' ہیں۔ 2 جس کی حقیقت، وجود اور ابدان میں تا ثیر ہے۔ مجموعی طور پر (اہلِ علم ) اس

فتم كو ثابت مانتے ہیں۔ ابن جام نے حفیه كا يكى مسلك بتايا ہے۔ شافعیه اور حنابله كا بھى يكى مسلك بتايا ہے۔ شافعیه اور حنابله كا بھى يكى مسلك ہے۔ جادوكى تاثیر كے قائل حضرات نے چند دلائل سے استدلال كيا ہے۔ ان دلائل میں چندایک درج ذیل ہیں:

﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ
 إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ النَّفْتُتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلن: ١-٤]

"(اے نی!) کہد دیجے: میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس

چیز کے شرسے جواس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شرسے جب

وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونگیں مارنے والیوں کے شرسے۔''

﴿ اَلنَّفُتْتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ يه جادوگرنيال (عورتين) بين جب ان ك شرسه پناه كاسكم ديا گيا تو معلوم مواكه اس كى تا ثير اور ضرر كيم و (تب بى الله

نے پناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے)

﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْهَرُءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ اللهِ فَيَالَ فَيَ الْهَرُءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ اللهِ فَيَالَتِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ [البغرة: ١٠٢]

" دُخِنا نِچِ لُوك ان دونوں سے وہ جادو کے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے مرد اور اس کی بوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے

رد ارد کی کی کی کی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔'' — اللہ کے حکم کے سواکسی کو نقصان نہیں پہنچا <del>سکت</del>ے تھے۔''

نی کریم طَالِیْم پر بھی جادو کیا گیا، حق کہ آپ طَالِیْم کو خیال آتا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، حالال کہ آپ طَالِیْم نے کیا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں مشہور واقعہ ہے، جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ جادو کیا گیے کیا گیا۔ جس نے جادو کیا، اس نے کتابھی اور سر کے بالوں میں جادو کیا اور اسے ذروان نامی کویں میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم طَالِیْم کواس کی اطلاع دی تو آپ طَالِیْم نے وہ جادو دہاں سے نکاوایا۔ نبی کریم طَالِیْم پر معتق جاتے اور گر ہیں کھلی جاتی معوذ تین نازل ہوئیں، نبی کریم طَالِیْم پر جستے جاتے اور گر ہیں کھلی جاتی معوذ تین نازل ہوئیں، نبی کریم طَالِیْم پر جستے جاتے اور گر ہیں کھلی جاتی خصیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم طَالِیْم کو جادو سے شفا عطا فرما دی۔ جادو کا شرعی حکم:

ہاں چندایک درج ذیل ہیں:

﴿ وَٱلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سُحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]

''اور جو (لاکھی) تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کونگل جائے گی جو پچھانھوں نے بنایا ہے، بس انھوں نے تو جادوگر کا فریب بنایا ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔''

البقرة: ١٠٢] ﴿ وَ لَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] "بلكه شيطانول نے كفركيا تھا، وه لوگول كو جادوسكھاتے تھے۔" الله تعالیٰ نے اسے شیطانی تعلیم قرار دیا ہے۔

﴿ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ اللهِ البقرة: ١٠٢] "اورلوگ ان سے وہ علم سکھتے تھے جو انھیں نقصان پہنچا تا تھا، ان کو نفح نہیں دیتا تھا۔"

الله تعالى نے بتایا كه جادو ميس سوائے ضرر كے كچھ نہيں۔

الله تعالى نے فرعون كے جادوگروں كى بات نقل كرتے ہوئے فرمايا ہے: ﴿ إِنَّا الْمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطْيْنَا وَ مَنَ الْكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ﴿ إِنَّا الْمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطْيْنَا وَ مَنَ الْكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

السِّحُرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَٓابُقٰی﴾ [طه: ٧٣]

''بے شک ہم اپنے رب برایمان لائے ہیں تا کہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے۔''

الله تعالى نے خبر دى كه انھوں نے جادوكى مغفرت كے ليے الله تعالى كى طرف رغبت كى يہ بات جادو كے گناہ ہونے پر دلالت كرتى ہے۔ نبى كريم مَثَالِيُّا فَا فَيْرِ مَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِي

((إِ جُتَنِبُو السَّبُعَ الْمُوبِقَاتِ الشَّرُكُ وَالسِّحُرُ .... الحديث) دُست بلاكت خير چيرول سے بچو: شرك بالله اور جادو ......

بعض فقہانے جادو کی قتم اول اور دوم میں فرق کیا ہے۔ انھوں نے کہا ہے: پہلی قتم مباح ہے، یعنی کھیل کی ایک قتم ہے، اگر حرام تک نہیں پہنچاتی تو جائز ہے، جیسا کہ لوگوں کو ڈرانا اور مرعوب کرنا۔ امام بیضاوی نے کہا ہے: جو انسان کو متعجب کر دے، جیسا کہ شعبرہ باز آلات اور ادویہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ انسان کو متعجب کر دے، جیسا کہ شعبرہ باز آلات اور ادویہ کے ذریعے کرتے ہیں۔

### جادوگر کا جادو کرنے سے کافر ہو جانا:

جادو گر كو كافر كهنه مين فقهاكي مندرجه ذيل توجيهات مين:

حنی کہتے ہیں اور یہی مذہب حنابلہ کا بھی ہے کہ جادگر کو اس کے فعل کی بنا پر کا فرکہا جائے گا، چاہے وہ جادو کی حرمت کا قائل ہویا نہ ہو۔

پھر حنابلہ نے کہا: جو مخص دواؤں، دھوئیں اور کوئی چیز پلا کر جادو کرے تو وہ کا فرنہیں، ایسے ہی وہ بھی کا فرنہیں جو جنوں سے کام کروا تا ہے اور دعوی کرتا ہے کہ جن اس کے تابع فرمان اور مطبع ہیں۔

مالکیوں نے کہا: جادوگر کے جادو کی بنا پر اس کی تکفیر تب کی جائے گی، جب اس کا جادو کفر پرمشتل ہو یا ایسا جادو ہو جو خاوند بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دے، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔

امام ابن العربی نے اس کے ساتھ مرد کوعورت کا محبوب و پسندیدہ بنانے کا بھی اضافہ کیا ہے، جس کو'' تولہ'' کہا جاتا ہے۔

شوافع کا مسلک ہے اور احناف میں سے ابن ہمام نے بھی اس کو پہند کیا ہے کہ جادو کرنا حرام ہے۔ بلحاظ اصل کفرنہیں اور جادوگر کو دو حالتوں میں کافر کہا جا سکتا ہے:

- 🛈 جب وہ کفر کا اعتقاد رکھے۔
- 2 جادو کے جواز کا اعتقاد رکھے۔

ابن جام نے ایک تیسری حالت کا بھی اضافہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا بیداعتقاد ہو کہ جو وہ چاہے، شیاطین اس کے لیے سرانجام دے سکتے ہیں۔



# جادوسكين اورسكهان كاحكم

جادوئی عمل کی نیت نہ ہوتو کیا انسان سے سیھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ احناف، مالکی اور حنابلہ کے جمور فقہا کی رائے ہے کہ جادو سیکھنا حرام اور کفر ہے۔

ابن عابدین نے ''ذخیرۃ الناظر'' سے نقل کیا ہے کہ حربی جادوگر کے عمل کو باطل کرنے کے لیے جادوسکھنا فرض ہے اور میاں بیوی کے درمیان الفت وموافقت پیدا کرنے کے لیے سکھنا جائز ہے۔ بعض علاے احناف نے اس کی تردید کی ہے، کیوں کہ نبی کریم مُنافِیْظ نے فرمایا ہے:

"بے شک دم، تعویذ اور تولہ شرک ہے۔"

"توله" ایک ایسافعل ہے، جو جاہلیت میں مروج تھا اور اہلِ جاہلیت سجھتے کے اس کی وجہ سے بیوی اپنے خاوند کے ہاں محبوب بن جاتی ہے۔ مالکیہ نے اس کے سکھنے کو کفر کہا اور قرآن کریم کی آیت:

﴿ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنُ اَحَدٍ حتَّى يَقُولُاۤ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البغرة: ١٠٢]

''وہ دونوں (فرشت) جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمایش ہیں، لہذا تو کفرندکر۔''

سے استدلال کیا ہے۔ دوسری دلیل درج ذیل آیت ہے:

﴿ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] ( بلكه شيطانول نے تھے۔'' بلكه شيطانول نے تھے۔''

بمدسیقا دل کے حربی ماہ دہ ورن و بادو ملائے ہے۔ اور اس بنا پر بھی جادوسیکھنا کفر ہے کہ جوشخص اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ بذریعہ جادواجسام کو بدل سکتا ہے، بیصرف اسے ہی حاصل ہوتا ہے اور اس بات کا جزم واعتقاد کفر ہے۔

امام قرافی نے کہا ہے:

"جادوسیمنے والے پر بظاہر تکفیر کا حکم ہے اور بیاس وقت ہی حاصل ہوتا ہے، جب انسان اس پرٹوٹ پڑے (مکمل توجہ اس پر مرکوز کر دے)، جیسا کہ وہ سردار کی قربت حاصل کر رہا ہے اور اس کا مطبع ہے اور اس سے سلطان کا غلبہ طلب کرتا ہے۔" انھوں نے مزید نے کہا:

''جو معرفت کے لیے سکھتا ہے کہ جان لے کہ جادوگر کیسے لوگوں کو پھنساتے ہیں تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن جو وہ جادو عمل کے لیے سکھتا ہے تو یہ کافر ہے، کیوں کہ بیکفریہ فعل ہے۔''

شوافع نے کہا ہے:

''اگر اس کوسکھنے سے نفع کا حصول یا تکلیف کو دور کرنا یا اس کی حقیقت کی معرفت مقصود ہوتو جائز ہے، وگرنہ حرام۔''

**──** 



## مسحور (جادوزده) سے جادو کا اثر دور کرنا

#### سحرزدہ سے سحر دوطریقوں سے دور کیا جاتا ہے:

مباح دم اور مشروع تعوذات سے دور کیا جائے، جبیا کہ سورت فاتحہ، معوذ تین اور نبی اکرم مُلَّاتِیْن سے ثابت شدہ الیکن معوذ تین اور نبی اکرم مُلَّاتِیْن سے ثابت شدہ دعا کیں اور نبی جا کیں۔

یقتم بالاجماع جائز ہے۔ جب نبی کریم مُثَاثِیْمُ پر جادو ہوا تو آپ مُثَاثِیْمُ نے کُلُٹیمُ نے کُلُٹیمُ نے کنگھی اور بال جن کے ذریعے جادو کیا گیا تھا، نکلوائے، پھر معوذتین پڑھتے جاتے اور گر ہیں کھلتی جاتی تھیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ مُثَاثِیُمُ کوشفا عطا فرمائی۔

🛭 جادو کا علاج بذر بعیہ جادو ہی کیا جائے۔

اس قتم میں (جواز اور عدمِ جواز کے لحاظ سے) اختلاف ہے اور اس سلسلے میں علاکے دوقول ہیں:

سے دلائل جو گذشتہ صفحات میں گزرے ہیں، اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ ابن کے دلائل جو گذشتہ صفحات میں گزرے ہیں، اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ ابن مسعود، حسن بھری، ابن سیرین اور ابن قیم ہیں ہی کھی یہی موقف ہے۔ امام احمد رشالشہ نے اس بارے میں توقف اختیار کیا ہے۔

حسن سے مروی ہے کہ جادو کو جادوگر ہی توڑ سکتا ہے۔ محمد بن سیرین متعلق سوال ہوا، جسے جادوگر اذبیت پہنچاتے ہیں۔ ایک شخص

کہنے لگا: میں خط کھنچتا ہوں، جہاں خطاس رہا ہو، وہاں چھری گاڑھ دیتا ہوں اور قرآن پڑھ لیتا ہوں، ابن سیرین نے کہا: '' قرآن کریم کی تلاوت میں تو مئیں کوئی حرج نہیں سجھتا، لیکن خط اور چھری کی جھے بچھ نہیں آتی (کہ یہ کیا چیز ہے؟) ابن قیم رافظ نے کہا: ''جادو کا علاج بذریعہ جادو کرنا شیطانی عمل ہے۔ جادوگر اور علاج کروانے والا دونوں شیطان کے محبوب عمل سے اس کے قریب جو جاتے ہیں تو مریض سے جادو باطل ہوتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے۔'' ہو جاتے ہیں تو مریض سے جادو باطل ہوتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے۔'' کادو کا علاج ایسے جادو سے کرنا جس میں کفر اور معصیت نہ ہو، جائز ہے۔ امام بخاری نے قادہ ڈائوئ سے قتل کیا ہے، میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا۔ کیاری نے قادہ ڈائوئ سے قتل کیا ہے، میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا۔ ایسے ہی مالکیہ اور حنابلہ سے بھی دوقول مروی ہیں۔ رصیبانی نے کہا ہے: ' ضاحب المغنی نے کہا ہے: ''مام احمد رابط نے بادو کا علاج جادو سے کرنا جائز ہے۔'' صاحب المغنی نے کہا: ''امام احمد رابط نے بذریعہ جادو علاج کے متعلق تو قف کیا ہے، لیکن جواز کی طرف ان کا میلان زیادہ ہے۔''

## جادوگر کی سزا:

احناف نے کہا:

دو حالتوں میں جادوگر کوتل کر دیا جائے:

1 اس کا جادو کفر ہو۔

اییا جادو جس میں نقصان وضرر اور فساد معلوم ہو جائے، اگر چہ کفر نہ ہو تو جھی اس کوفل کر دیا جائے۔ بھی اس کوفل کر دیا جائے۔

ابن عابدین نے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ اطلقہ نے کہا ہے:

"جب جادوگرایخ جادو کا اعتراف کر لے یا بدلیل اس کا جادوگر ہونا

#### 775 115 Perc

ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے اور توبہ کا مطابلہ بھی نہ کیا جائے۔مسلم اور

ذی اس مسئلے میں برابر ہیں۔'' بعنہ میر

بعض نے کہا ہے: اگر ذمی ہے تو پھر قتل نہ کیا جائے۔

ابن ہمام کے کلام سے سمجھ آتی ہے کہ اس کاقتل بطور تعزیر جائز ہے نہ کہ صرف اس کے فعل کی بنا پر جب اس کے اعتقاد میں کسی الیی چیز کی آمیزش نہ ہو جو کفر کا موجب ہے۔

ابن عابدین نے کہا ہے:

"توبہ کا مطالبہ کیے بغیر جادوگر کو آل کر دیا جائے، بیصرف اس کے عمل کی بنا پرنہیں، بلکہ فساد فی الارض کی وجہ سے ہے، لیکن اگر گرفتاری سے قبل ہی وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا اعتبار کیا جائے گا۔"

مالکی کہتے ہیں کہ جادوگر پر اگر کفر کا تھم لگ جائے اور بدلیل قاضی کے ہاں جُوت بھی مل جائے تو پھر اسے قبل کر دیا جائے۔ اگر وہ علی الاعلان یہ فعل کرتا ہے تو اس کوقتل کیا جائے اور اس کا مال مال فے ہوگا۔ ہاں اگر تو بہ کر لے تو پی جائے گا۔ اگر وہ اپنے جادو کو تحقی رکھتا ہے تو وہ زندیت ہے۔ بغیر مطالبہ تو بہ کا اسے قبل کر دیا جائے۔ مالکیہ نے بھی ذمی جادوگر کومتٹیٰ کیا ہے، کہتے ہیں: ذمی جادوگر کوقتل نہ کیا جائے، بلکہ کوئی تادیبی کار روائی کی جائے، لیکن انھوں نے کہا: اگر ذمی جادوگر مسلمان کو ضرر پہنچاتا ہے تو اسے حتی طور پر قبل کر دیا جائے اور ذمی کے بارے میں قابلِ اعتباد بات میہ ہے کہ اس کا یہ فعل اس کے عہدے کے بارے میں اختیار ہوگا۔ اس کی سوائے اسلام کے کوئی تو بہول نہ کی جائے۔

امام باجی نے امام مالک سے میہ بات نقل کی ہے، کیکن زرقافی نے کہا ہے:

دلیکن اگر کوئی ذمی جادوگر اپنی ملت کے کسی آ دمی کو نقصان پہنچا تا ہے تو

اس کے خلاف تا دبی کارروائی کی جائے، اگر وہ بسبب جادومر جائے تو جادوگر کو

بھی قتل کر دیا جائے۔''

شوافع كہتے ہيں:

"اگر جادوگر کا جادو کفر کی قبیل سے نہ ہوتو وہ فاسق ہے۔ جب تک اس کے جادو سے کوئی مرتانہیں، اس کاقتل بھی جائز نہیں اور اس کا کسی کوقل کرنے کا ارادہ اس کے اقرار سے ثابت ہوگا۔"

حنبلی کہتے ہیں:

جادوگر کو حد کے طور پر قتل کر دیا جائے، اگر چہ اس نے بذریعہ جادو کسی کو قتل نہ ہی کیا ہو، لیکن اس کے قتل کے لیے دوشرائط ہیں:

اس کا جادوالیا ہو، جس کی بنا پراس پر کفر کا تھم لگتا ہو، جیسا کہ لبید بن اعظم کا کام ہے یا وہ جادوکومبار سمجھتا ہو۔ لیکن جس پر جادوکی بنا پر کفر کا تھم نہیں لگایا جا سکتا، اس کا قتل جائز نہیں، جیسا کہ جو دعوی کرتا ہے کہ جنات میرے تابع جیس یا دھونی وغیرہ دیتا ہے یا چینے کی کوئی چیز دیتا ہے، جس میں ضرر نہیں ہے۔ ہیں یا دھونی وغیرہ دیتا ہے یا چینے کی کوئی چیز دیتا ہے، جس میں ضرر نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہو۔ اگر ذمی ہوتو اس کا قتل جائز نہیں، کیوں کہ وہ مشرک ہے اور

شرک جادو سے بڑا گناہ ہے (اگر شرک کی بنا پرقتل جائز نہیں تو جادو کی وجہ سے کیسے جائز ہوسکتا ہے)

اور کیوں کہ لبید بن اعصم نے نبی کریم مُنَالِیَّا پر جادو کیا، مگر اسے قل تو نہیں کیا گیا۔ انھوں نے کہا ہے کہ جادوگر کے قبل کے متعلق جو خبریں وارد ہوئی

ہیں، وہ مسلمان جادوگر کے متعلق ہیں، کیوں کہ وہ بوجہ جادو کفر کرتا ہے۔

ذمی تو پہلے ہی کافر ہے، اس لیے جادوگر ہونے کی بنا پراسے قل کرنا جائز نہیں، لیکن اگر وہ اپنے جادو کے سبب کسی کو مار دے (اور اکثر بذریعہ جادو مار دیتے ہیں) تو قصاصاً اسے قل کیا جائے گا۔

صاحبِ مغنی نے ایک اور شرط بھی ذکر کی ہے کہ وہ جادو کرتا ہو، کیوں کہ صرف جادو کے علم سے کسی کوتل نہیں کیا جا سکتا۔

پھران میں سے بعض نے کہا ہے:

جومسلمان جادو کے جواز کا اعتقاد رکھتا ہو، اسے بھی کافر سمجھتے ہوئے قتل کر دیا جائے ، کیوں کہ اس نے اجماعی مسئلے کا انکار کیا۔

انھوں نے جادوگر کے قل کے جوازی دلیل جناب جندب ڈاٹھ سے مرفوعاً مروی روایت پیش کی ہے: ﴿ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرَبَةٌ بِالسَّیُفِ ﴾ ''جادوگر کی حد تلوار سے قل کر دینا ہے۔''

بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رہ النفیٰ نے لکھا: ''ہر جادوگر اور جادوگر فی کوقل کر دو۔'' ایک جادوگر فی نے حضرت حفصہ رہ النہ پر جادو کیا تو حفصہ دہ النہ نے اس کے قل کا حکم دے دیا۔

امیر معاویہ ٹاٹٹؤنے اپنی وفات سے ایک سال قبل اپنے عامل کو لکھا: ''ہر جادوگر اور جادوگر نی کو قبل کر دو۔'' ولید بن ابی عقبہ کے پاس ایک جادوگر جادو

کرتا تھا تو جندب بن کعب نے اس کوقل کر دیا۔

اگر جادوگر کسی کو بذر بعیہ جادوقتل کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ سوائے احناف کے جمہور کہتے ہیں کی مکن ہے کہ بسبب جادوقل کا وقوع

جان بوجھ کر کیا ہو ( یعنی جادوگر نے وہ جادو کیا، جس سے کوئی مرسکتا ہے اور اس نے مارنے کے لیے ہی کیا ہو ) اگر جان بوجھ کر مارنے کے لیے جادو کیا ہے تو پھر بطورِ قصاص جادوگر کوفل کر دیا جائے گا۔

(کیکن میر کیسے پتا چلے گا کہ اس نے جان بوجھ کرفتل کیا) مالکیہ کہتے ہیں: ''کسی دلیل یا جادوگر کے اعتراف کی بنا پر میچکم ثابت ہوگا۔

شوافع کہتے ہیں:

اگر جادوگر نے بسبب جادو جان بوجھ کرایے آدی کو ماردیا جواس کا ہم پلہ ہے تو جادوگر سے قصاص لیا جائے گا، لیکن جادوگر حقیقاً یا حکماً اعتراف کرے تو تصاص ہوگا، جیسے وہ کے: "میں نے اس کوئل کیا ہے۔" یا کہ: "جادوکی فلال شم کے ساتھ اس کوئل کیا ہے۔" اور اس فن کو جانے والے ایسے دو آدمی جو تائب ہو چکے ہوں، گواہی دیں کہ جادوکی اس شم کے ساتھ اکثر موت واقع ہوجاتی ہے۔

اگر اس شم سے اکثر موت واقع نہ ہوتی ہوتو اس کی موت سے جادوگر کو شبہ عمد کی دیت اواکر نی پڑے گی۔ اگر جادوگر کے: غلطی سے کسی دوسرے کے شبہ عمد کی دیت اواکر نی پڑے گی۔ اگر جادوگر کے: غلطی سے کسی دوسرے کے نام جادوگر نے کے بچائے اس پر ہوگیا ہے تو پھر قبل خطاکی دیت ہے۔

شوافع کے نزد یک بذریعہ دلیل قلّ عد ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ گواہوں کا جادوگر کا قصد اور جادوگی تا ثیر کا مشاہدہ مشکل ہے۔

مالكي اورشوافع كہتے ہيں:

"جو بسببِ جادوسی کوقل کرے تو ایسے شخص کو بذریعہ تلوار قل کر دیا جائے، لیکن بذریعہ جادو آل کر دیا جائے، لیکن بذریعہ جادو آل کرنا جائز نہیں، کیوں کہ جادو کے ذریعے اپنی ملت کے ماکیوں نے بیصراحت کی ہے کہ اگر ذمی جادو کے ذریعے اپنی ملت کے

کسی آ دی کوتل کر دے تو قصاص کے طور پر اسے قل کیا جائے گا۔ جو جادوگرمستحق قتل نہیں ، اس کی سز ا:

شوافع اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ ایسا جادوگر جو قل کامستحق نہیں،
اس کا جادو کفر بھی نہ ہواور کسی کو جادو سے قل بھی نہیں کیا گیا تو جب جادوئی کام
کرے تو اسے سخت اور کھلے عام سزا دی جائے، تا کہ وہ اور دوسرے جادوگر بھی
باز آ جا کیں، لیکن سزا ایسی ہوجس سے قبل نہ ہو، ایسا اس لیے ہے کہ اس نے
معصیت کا ارتکاب کیا ہے۔

امام احمد بطلفہ کے قول کے مطابق اس کی سزاقل ہے۔

# عملِ جادو ما تعليم جادو کی اجرت:

فقہا کا اتفاق ہے کہ جادو کی حرام قتم کی اجرت لینا جائز نہیں، نہ ہی اجرت دینا روا ہے اور نہ ہی لینے والے کے لیے اجرت پکڑنا مناسب و حلال ہے۔بعض تفصیلات میں فقہا کا اختلاف ہے۔

احناف اور مالکی کہتے ہیں: جس نے جادوگر کو جادو کرنے کی اجرت دی تو یہ اجرت دی تو یہ اجرت دی تو یہ اجرت حرام ہے، کوئی جادو سے کوئی مر جائے تو بطور قصاص اسے قل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے شخت سرزنش کی جائے گی۔

شوافع نے وضاحت کی ہے کہ جادو سکھانے کی اجرت صحیح نہیں اور نہ ہی جادو سکھانے والا اجرت کا مستحق ہے۔ جادو والی کتب کی خرید و فروخت بھی جائز

نہی<del>ں،</del> ب<del>لکہ آن</del>ھیں ضائع کر دی<del>ا</del> جائے۔

حنابلہ نے کہا ہے کہ اگر جادو حرام ہے تو اس کی اجرت دینا جائز نہیں،
اگر مباح ہے تو پھر جائز ہے، جیسے جادو کے توڑ کے لیے دم سکھانا۔ جادو کی کتب
خرید کر پڑھنے کی نصیحت کرنا جائز نہیں، کیوں کہ بیاگناہ کے کام پر تعاون ہے۔
اگر کوئی بندہ آلہ سحر تلف کر دے تو اس پر چٹی (ضان) بھی نہیں ہوگی۔



# جادو اور کہانت کا حکم عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رشاللہ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

موجوده زمانے میں عاملین، جوطبیب ہونے کے مدی ہیں، کین جادویا
کہانت سے علاج کرتے ہیں، کی کثرت، بعض علاقوں میں ان کے انتثار اور جاہل
لوگوں سے جھوٹ بول کر رقم ہتھیانے کو دیکھتے ہوئے میں نے ازراہِ خیرخواہی
چاہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس کی سینی کو بیان کروں اور واضح کروں کہ اس
سے تعلق باللہ ختم ہوتا ہے اور اس کام میں اللہ ورسول کی مخالفت ہے تو اللہ تعالیٰ
سے مدد چاہتے ہوئے میں کہتا ہوں:

''دوا لینا بالاتفاق جائز ہے۔'' مسلمانوں کے لیے باطنی امراض کے ڈاکٹروں، آپریشن کرنے والوں، ہڈی جوڑ اور دیگر ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا لازی ہے، تاکہ وہ مرض کی تشخیص کریں اور مناسب دوا، جو شرعاً درست ہو، سے علاج کریں، کیوں کہ یہ عادی اسباب کو اختیار کرنا ہے جو تو کل کے منافی نہیں۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے بیاری کے ساتھ دوا بھی نازل کی ہے۔ پچھلوگ بیاری کی دواکی معرفت رکھتے ہیں اور پچھ نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفانہیں رکھی۔ کا ہنوں کے پاس جا کر ان سے مرض کی تشخیص کروانا مریض کے لیے روا کی خبیس جبیہا کہ ان کی (غیب کے متعلق) خبروں کی تصدیق جائز نہیں، کیوں کہ وہ نہیں، جبیہا کہ ان کی (غیب کے متعلق) خبروں کی تصدیق جائز نہیں، کیوں کہ وہ

اٹکل پچولگاتے ہیں یا اپنی مراد کے حصول کے لیے جنات کو حاضر کر کے ان سے مدد لیتے ہیں، امور غیب کا دعوی کرنے کی بنا پر ان کا معاملہ کفر و صلالت ہے۔ امام مسلم وطلت نے اپنی صحیح میں روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم طلای نے فرمایا:

''جو قیافہ شناس کے پاس آیا، اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو اس کی جالیس دن کی نماز مقبول نہیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے، وہ نبی کریم مُٹاٹینٹ سے روایت فرماتے ہیں: ''جو کا بن کے پاس آ کر اس کی بات کی تصدیق کرے تو یقینا اس نے محد کریم مُٹاٹینٹ پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔''

سیدنا عمران بن حصین ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مُکاٹیو آ نے فرمایا: ''وہ شخص ہم سے نہیں، جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی، جس نے کہانت کی یا کروائی، جادو کیا یا کروایا۔''

"اور جو کائن کے پاس آیا، اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے نبی کریم مالی کی از ل شدہ شریعت کا انکار کیا۔" (بزار، منداحمہ)

درج بالا احادیثِ مبارکہ میں قیافہ شناسوں اور کا ہنوں کے پاس آنے، ان
سے سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے اور جوشخص ان
کے پاس آتا ہے، اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ حکمران، صاحبِ اقتدار اور
اہلِ قدرت لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے روکیس
اور جولوگ بازاروں وغیرہ میں بیٹھ کریے کام کررہے ہیں، تھیں تخق سے منع کریں۔

ان کی کچھ باتوں کے سیح ثابت ہو جانے اور ان کے پاس لوگوں کی کشرت کے ساتھ آمدورفت سے دھوکا نہ کھایا جائے۔خود کو عالم سیجھنے والے بعض

وہ جوان کے یاس آتے ہیں حقیقت میں بہ جابل ہیں۔ ان کے قیافہ شناسوں کے یاس جانے سے بھی دھوکا نہ کھایا جائے، کیوں کہ نبی کریم مُنافیظ نے ان کے یاس آنے، سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے اس بنا پر روک دیا ہے کہ اس میں بہت بڑے سنگین خطرات اور خطرناک انجام ہیں، نیز اس بنا پر بھی کہ وہ جھوٹے اور فاجر ہیں، جیسا کہ احادیث میں جادوگر کے کفر کی دلیل ہے، کیوں کہ یہ جنات کی عبادت اور خدمت کے بغیر مقصود تک نہیں پہنچا سکتا اور جنات کی عبادت کفر اور شرک ہے۔ تو جو شخص ان کے دعوے کی تصدیق کرے اور اس کا اعتقاد رکھے تو وہ بھی اٹھی کی مثل ہے۔ جوشخص اس کام میں مشغول لوگوں سے کوئی چیز حاصل کرے تو رسول کریم مُنافِظ کی ایسے شخص سے براءت ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے پیش کردہ برعم خود علاج کے طریقوں اور دیگر خرافات سے دھوکا کھائے، اس لیے کہ بیہ کہانت اور تلبیس ہے اور اس امر پر رضا مندی باطل اور کفر ہے۔جس طرح ان کے باس جا کر امور غیبیمثلاً: اس کا دامادکون بنے گا، میاں بوی کے مابین تعلقات کیسے رہیں گے، کون اس کا محبوب اور کون مبغوض ہو گا وغیرہ وغیرہ کے متعلق سوال کرنا جا کرنہیں، کیوں کہ یہ غیب ہے اورغیب کاعلم اللہ کے پاس ہے اور جادو حرام کردہ کفریہ کام ہے، جبیہا كه الله في سورت بقره مين فرشتون ك متعلق فرمايا ب:

﴿ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنُ اَحَدٍ حتّٰى يَقُولُاۤ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنُهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ بِضَآرِيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ بِضَآرِيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ اللّٰهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا لَهُ فِي اللّٰخِرَةِ مِنْ اللّٰخِرَةِ مِنْ اللّٰخِرَةِ مِنْ اللّٰخِرَةِ مِنْ اللّٰخِرَةِ مِنْ اللّٰخِرَةِ مِنْ

خَلَاقٍ وَلَيِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

[البقرة: ٢٠٢]

"وہ دونوں (فرشے) جادوسکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمایش ہیں، البذا تو کفر نہ کر، چنانچہلوگ ان دونوں سے وہ جادوسکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی ہیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سواکسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ ان سے وہ علم سکھتے تھے جو آتھیں نقصان پہنچا تا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالاں کہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خریدا آ خرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انھوں نے نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انھوں نے این جانیں جائے وہ جانتے ہوتے۔"

یہ آیتِ کریمہ دلالت کرتی ہے کہ جادو کفر ہے اور جادوگر میاں ہوی کے مایین تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو بذاتہ نفع و نقصان نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اثر انداز ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر وشر کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان مفترین پر بہت شدید ہوتا ہے جو مشرکین سے یہ علم حاصل کر کے نادان لوگوں کو جال میں پھنسا لیتے ہیں، إنا لله و إنا إليه راجعون، و حسبنا الله و نعم الو کیل.

اس آیت سے بی جھی معلوم ہوا کہ جولوگ علم جادو سکھتے ہیں، وہ صرف وہی علم سکھتے ہیں جن سے دوسروں کا نقصان کرنا اور انھیں تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ عظیم وعیدان کے دنیا و آخرت میں خسارے

#### www.KitaboSunnat.com

#### 125

پر دلالت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ انھوں نے انتہائی کم داموں میں خود کو فروخت کر دیا۔ اس بنا پر اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا ہے: ﴿وَ لَبِنْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

ر مو البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انھوں نے اپنی جانیں جے ڈالیس کاش!وہ جانتے ہوتے۔''

ہم اللہ سجانہ و تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں جادوگروں، کاہنوں اور شعبرہ بازوں کے شرور و ضرر سے محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کو ان کے شرسے بچنے ، دور رہنے اور ان پر شرعی سزا نافذ کرنے کی توفیق دے، تاکہ لوگ ان کے برے اعمال اور نقصان و ضرر سے نج جا کیں۔ یقینا اللہ تعالی بہت تخی اور عزت والا ہے۔ اللہ سجانہ و تعالی نے جادو سے بچانے کے لیے پچھا اذکار بتائے ہیں اور جب جادو اثر انداز ہو جائے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا احسانِ عظیم اور بندوں پر بڑی نعت ہے۔ ذیل میں چند ہدایات بیان کی جا رہی اس کا علاج بھی ذکر کیا جا دو کے اثر سے نج سکتا ہے اور اگر جادو اثر کر جائے تو اس کا علاج بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔

آ جن اشیا سے انسان جادو کے اثر سے فی سکتا ہے، ان میں سب سے اہم اور نفع بخش ہے کہ شرعی اذکار، دعاؤں اور شرعی دم کا اہتمام کیا جائے۔ ان میں سے ایک آیۃ الکری ہے جو ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت پڑھی جائے، آیۃ الکری قرآن کیم کی سب سے بڑی آیت کریمہ ہے اور وہ ہے:

﴿ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلّٰا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَا نُحُنُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ اللّٰهُ فَى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْدُرْضِ مَنْ فَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَاهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءُ مِنْ عِلْمِهِ آلَا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِيْهُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ بِشَيْءُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يَوْدُهُ عِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿ البَقِرة: ٢٢٠] وَ لَا يَوْدُهُ عِفْظُهُمَا وَ هُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿ البَقِرة: ٢٢٠] ثنوه الله به اس كسواكوئي معبود نهيں، زنده به سب كوسنجاك موع بين بي اس اور جو يجھ آسانوں ميں اور جو يجھ زمين ميں ہوئے ہم اس كا اور جو يجھ زمين ميں ہے، سب اس كا ہے۔كون ہے جو اس كے سامنے اس كى اجازت كے بغير سفارش كر سكے؟ وہ جانتا ہے جو يجھ لوگوں كے سامنے اجازت كے بغير سفارش كر سكے؟ وہ جانتا ہے جو يجھ لوگوں كے سامنے ہوا دوہ اس كے علم ميں سے كى چيز كو اپنے اور جو اس كام ميں نہيں لا سكتے ، سوائے اس بات كے جو وہ چاہے۔ اپ اور اسے ان دونوں اس كى كرى نے آسانوں اور زمين كو گھير ركھا ہے اور اسے ان دونوں كى حفاظت تھكاتى نہيں اور وہ بلند تر ،نہايت عظمت والا ہے۔''

ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک بار معوذات پڑھنا اور صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھنا۔

آل رات كوسورت بقره كى آخرى دوآيات كى تلاوت كرنا جودرى ذيل بين: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ الِيَهِ مِنْ رَّبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَنَ بِالله وَ مَلَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ الِيْكَ الْمَصِيْرُ أَنِي لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاجِدُنَا إِنْ نَسِيْنَا آوُ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِلُ عَلَيْنَا مَا

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلَنَا وَارْحَمُنَا ٱنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦٠٢٨٥] "رسول اس (ہدایت) برایمان لائے ہیں جوان کے رب کی طرف ے ان برنازل کی گئی ہے اور سارے مومن بھی، سب اللہ براور اس کے فرشتوں یر اور اس کی کتابوں یر اور اس کے رسولوں یر ایمان لائے ہیں۔ (وہ کہتے ہیں) ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے (حکم) سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش حاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوث کرآ تا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، کسی شخص نے جونیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے اور جواس نے برائی کی اس کا وبال بھی اس بر ہے۔ اے ہمارے رب! اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔اے ہمارے رب! ہم یر ایبا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہارے رب! جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی جارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں جاری مدفر ما۔" نی کریم مَنَافِیْم سے میچ ثابت ہے کہ جو مخص رات کو آیة الکری پڑھ لے تو اس ير ايك محافظ الله تعالى كى طرف سے مقرر ہوجاتا ہے اور شيطان اس كے قریب نہیں آسکتا، حتی کہ وہ صبح کرے۔ ایسے ہی آب مالی اللے ان فرمایا:

- 'جورات کوسورت بقره کی آخری دو آیا<del>ت تل</del>اوت کر لے تو بیاس کو

کافی ہو جاتی ہیں۔''

ون میں، رات میں، کسی جگہ بیٹھے اور بڑاؤ ڈالنے کے وقت (( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق )) كثرت سے برد هنا چاہيے، كول كه نبى كريم مَالِيْرُمُ نے فرمايا ہے:

"جوكس جُله اترا (بيشا) تو اس نے كہا: "أعوذ بكلمات الله التامات من شرما حلق" تو وہاں سے كوچ كرنے تك كوئى چيز اسے نقصان بين يہنجا كتى۔"

ولا فی السماء و هو السمیع العلیم "پڑھنا۔ نی کریم مظافی آئی نے اس کی بہت ولا فی السماء و هو السمیع العلیم "پڑھنا۔ نی کریم مظافی نے اس کی بہت ترغیب دی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ انسان کو ہر برائی سے بچالیتا ہے۔ جو شخص ایمان، صدق، اعتماد اور شرح صدر سے درج بالا اذکار پرمحافظت کرتا ہے تو یہ ان کے سبب جادو وغیرہ سے نی جاتا ہے۔ انسان جادو سے نیخ کے لیے جو اسباب بھی اختیار کرے تو یہ ان سب سے عظیم ہے۔ ایسے ہی جادو کے اثر انداز ہونے کے بعد اس کو زائل کرنے کے لیے سب سے بڑا اسلی و ہتھیار ہے۔ ایمان کے علاج کے لیے نبی کریم مظافی کے سے اور دعا کیں بھی ثابت ہیں، امراض کے علاج کے لیے نبی کریم مظافی کے سے اور دعا کیں بھی ثابت ہیں، جن سے آپ مظافی صحابہ کو دم کرتے تھے۔

6 "اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما"

"اے اللہ! اے لوگوں کے رب! تکلیف دور کر دے اور شفا عطا کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا صرف تیری طرف ہی سے ہے۔

الیی شفا عطا کر جو ہماری بیاری کوختم کر دے۔''

🗖 ایک دم وہ ہے جو جریل ملیا کے نبی کریم منافظ کو کیا:

( بِسُمِ اللَّهِ أَرُقِيُكَ مِنُ كُلِّ شَيئً يُّوُذِيُكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ أَوْخِيُكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ أَوْعَيُنٍ حَاسِدٍ، اَللَّهُ يَشُفِيكَ، بِاسُمِ اللهِ أَرُقِيُكَ)

"الله كے نام كے ساتھ ميں آپ كو ہر موذى چيز سے دم كر رہا ہوں اور ہر نفس كے شرسے اور حاسد آ كھ سے، الله آپ كوشفا دے، الله كے نام سے ميں آپ كودم كر رہا ہوں۔"

جادو کے اثر انداز ہونے کے بعد اس کا ایک اور علاج بھی ہے اور یہ اس شخص کے لیے نہایت مفید و نافع ہے، جس پر بندشِ جماع کا جادو کیا گیا ہو، وہ طریقہ علاج یہ ہے کہ بیری کے سات سبر پتے لے کر انھیں پانی یا کسی اور چیز سے کوٹا جائے، پھر ایک برتن میں ڈال کر اتنا پانی ڈالا جائے جو عسل کے لیے کفایت کر جائے، پھر ایک برتن میں ڈال کر اتنا پانی ڈالا جائے جو عسل کے لیے کفایت کر جائے، پھر اس پانی پر آیۃ الکرسی، سورت کا فرون، فلق ، اخلاص، ناس اور جادو والی آیات، جو درج ذیل ہیں، پر بھی جائیں:

﴿ وَ اَوْحَيْنَا اللَّى مُوسَى اَنْ اللَّقِ عَصَاكَ فَاذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ ﴿ وَ اَلْحَقُ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يَأْفِكُونَ ﴿ يَا فَعُلِدُونَ ﴿ الْاَعْرَافِ: ١٩٩،١١٧] فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَ الْقَلَبُوا صَغِرِيْن ﴾ [الأعراف: ١٩٩،١١٧] نغُلِبُوا هُنَالِكَ وَ الْقَلَبُوا صَغِرِيْن ﴾ [الأعراف: ١٩٩،١١٧] نُور مِن كَي طرف وحى كى كه تو اپنا عصا وال (جب اس نے والا) تو وہ و يكھتے و يكھتے (اثر دہا بن كر ان سانپوں كو) نگلنے لگا جو وہ (جادوگر) گھڑتے تھے، بالآخر حتى ثابت ہوگيا اور جو يكھ وہ لوگ وہ ور كي اور جو يكھ وہ لوگ اور حق بادوگر وہيں مغلوب ہو گئے اور

ذليل وخوار ہوكر پيھے ہٹ آئے۔"

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيْمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسَى اَلْقُوا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُونَ ۚ فَلَمَّا اَلْقَوُا السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسَى مَا جِنْتُمْ بِهِ السِّحُرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَ يُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ لَوُ يُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ لَوُ كُرةَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٧٩-٨]

"اور فرعون نے کہاتم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ پھر جب تمام جادوگر آگئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو پھے تم ڈالنے والے ہو پھر جب انھوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو پھے تم لائے ہو (یہ) جادو ہے۔ بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ فابت کرتا ہے، آگر چہ مجرم لوگ ناپند کریں۔"

﴿ قَالُوْا يَامُوْسَى إِمَّا آَنُ تُلْقِى وَامَّا آَنُ نَّكُوْنَ آوَّلَ مَنَ الْقَى ﴿ قَالُوا يَامُو سَى اللّهِ مِنُ قَالَ بَلْ الْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيْهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنُ سِحْرِهِمْ آنَهَا تَسْعَى ۞ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوسَى ۞ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۞ وَٱلْقِ مَا فِى يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْلُ سُحِرٍ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى الْأَعْلَى اللّهِ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٢٥-٢٦]

"(ان جادوگروں نے) کہا اے موسی! یا تو تو ڈال یاہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے؟ اس نے کہا: بلکتم محسی ڈالو، پھر نا گہاں ان کے

#### ~~ 131 Dec

جادو کی وجہ سے مویٰ کو بدخیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبہ دوڑ رہی ہیں، پھرموی نے اینے نفس میں خوف محسوس کیا، ہم نے کہا خوف نہ کھا، بے شک نو ہی غالب رہے گا اور جو (لاکھی) تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو نگل جائے گی جو کچھ انھوں نے بنایا ہے، بس انھوں نے تو جادو گر کا فریب بنایا ہے اور جا دوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔'' پھر کچھ یانی مریض کو بلایا جائے اور باتی کے ساتھ اس کو شسل کروایا جائے،

ں طریقے سے بیاری ختم ہو جائے گی (ان شاء اللہ) اگر ایک مرتبہ سے شفانہیں تی تو دو، تین اور اس سے زائد بار بھی کیا جا سکتا ہے، حتی کہ بیاری زائل ہو جائے۔ جادو کے علاج میں سب سے نفع بخش علاج سے ہے کہ اس جگہ کو تلاش کیا

ائے، جہاں تعویذ وغیرہ چھیائے گئے ہیں، جب جگہ معلوم ہو جائے اور تعویذ

کال لیے جا ئیں تو جادو کا انرختم ہو جائے گا۔

جادو سے بچاؤ اور اس کے علاج کے میہ چند امور تھے، جو بیان کیے گئے

ب\_ (والله ولى التوفيق)

جادو کا علاج بذریعہ جادوجس میں جنات کے تقرب کے لیے ذیج وغیرہ لیا جائے یا گوشت معین مقدار میں دیا جائے، جائز نہیں ہے، کیوں کہ بیشیطانی ال ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی کا ہنوان، ومیوں اور قیافہ شناسوں کے باس جا کرعلاج کے بارے میں سوال کرنا اور مرض ا بوچھنا اور ان کی تجویز کردہ اشیا کا استعال جائز نہیں، کیوں کہ وہ مومن نہیں، مدوہ جھوٹے اور فاجر ہیں جوعلم غیب کے مدعی ہیں اور لوگوں کا مال ہتھیانے کی

#### www.KitaboSunnat.com

#### 132

کوشش کرتے ہیں۔ جناب بنی کریم طالی نے ان کے پاس جانے، پو چھنے اور ا ان کی تصدیق کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ شروع میں گزر چکا ہے۔ ہم اللہ سے ملتی ہیں کہ مسلمانوں کو ہر برائی سے عافیت دے، ان کے دین کی حفاظت فرمائے اور دین کی سمجھ دے اور خلاف شرع کام سے بچائے۔ اللہ کے رسول اور بندے محمد کریم مگالی کا پر، آپ مگالی کی آل اور تمام صحابہ پر درود وسلام کا نزول ہو۔





# جادو اور اس کی سنگینی اور خطرات شخ عبدالرحمٰن حذیفی (امام مسجد نبوی)

الله تعالى نے كائنات كو اس ليے تخليق كيا كه الله وحده لا شريك له كى عبادت مو، چنانچه الله تعالى نے فرمايا ہے:

﴿وَحَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْصَ بِالْحَقِّ وَلِتُجُزٰى كُلُّ نَفْسٍ

ز اوراللہ نے آسانوں اورزمین کوحق وعدل کے ساتھ پیدا کیا، تا کہ ہر شخص کو اس کے بدا کے جو اس نے ہر شخص کو اس کے بدلے جو اس نے کمایا اور ان پرظلم نہیں کیا جائے گا۔''

اللہ تعالیٰ نے انبیا کو بھیج کر اور کتابوں کے نزول سے اہلِ زمین کی اصلاح فرمائی، جو کام کتاب وسنت کے منافی ہے وہ مکروہ ومبغوض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر دنیا و آخرت میں مختلف عقوبات کی وعید سنائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اکبرالکبائر ہے اور اس کی سزا سب سزاؤں سے کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ شرک کرنا اکبرالکبائر ہے اور اس کی سزا سب سزاؤں سے کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ

علا طرک رہا ہے اور ہے ہوروں کی سر اسٹ سر مراد کی جہنم کا حکم بیان کیا ہے۔ نے مشرک پر جنت حرام کر دی اور اس کے لیے دائمی جہنم کا حکم بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاء النساء: ٨٤]

'' بے شک اللہ نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔''

نيز فرمايا:

﴿إِنَّهُ مَنُ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَةُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ﴾ [المائدة: ٧٧]

'' بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقینا اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگارنہیں۔''

شرک کے متعلق کسی کی سفارش قابلِ قبول نہیں ہوگی، کیوں کہ شرک کا سکات میں عظیم فساد ہے اور اس کے اثرات ونقصانات دنیا میں منعکس ہوتے ہیں، پھر شرک کے بعد دوسرے بمیرہ گناہ ہیں جس قدر کسی گناہ کا ضرر و فساد زیادہ ہے وہ اتنا ہی سکین ہے۔

جادو بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور اس کا ارتکاب اللہ کے ساتھ کفر اور شرک ہے۔ اللہ نے اسے ہر ملت پر حرام کیا اور رسول اللہ سُکُالِیَّا نے اس سے بیچنے کی بہت تاکید کی ہے۔

نی کریم مالیا نے فرمایا ہے:

"سات مہلک (گناہوں) سے بچو۔ "صحابہ نے پوچھا: یا رسول الله طَالْقِظِّا! وہ کون سے بیں؟ آپ طَالِّیْظِ نے فرمایا: "شرک باللہ، جادو، کسی کا ناحق قبل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر کر (بھاگ جانا) اور پاک دامن، بھلی مانس عورتوں پرتہمت لگانا۔ "

(١٩ محيح البخاري، رقم الحديث (٢٧٦٧) صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٩)

جادو چونکہ شرک ہے، اس لیے جادوگر کے سارے اعمال باطل کر دیتا ہے اور کوئی جادوگر جب تک جنات وشیاطین کے نام پر ذرج نہیں کرتا یا ان کو سجدہ نہیں کرتا یا ارب تعالیٰ کے بجائے ان کو نہیں پکارتا یا مصحف (قرآن) پر بیٹاب نہیں کر لیتا یا گندی اور نجس اشیا نہیں کھا لیتا وہ جادوگر بن ہی نہیں سکتا۔ جب بہ جادوگر شرک کرتا یا شیطان کا مطبع بن جاتا ہے تو جادوگر ہمیشہ جنات اس کی خدمت، اطاعت اور اس کے تمام کام کرتے ہیں، جادوگر ہمیشہ حجوث بواتا، گندی سوچ رکھتا اور گناہ پر بڑا جری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: آثیا ہم گندی سوچ رکھتا اور گناہ پر بڑا جری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: آثیا ہمی مُن تَنذَلُ الشّیاطین کی تَنذَلُ علی مُن اللّه علی مُن تَنذَلُ الشّیاطین کی آئات کے ہیں: آثیا ہمی باور اس کے تمام کام کرتے ہیں؟ وہ ہر آئیا ہمیں شمیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جموث گوڑنے والے، گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں جو کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جموٹے ہیں۔'

جادو اعزہ و اقارب، میاں ہوی، باپ بیٹے اور دوستوں کے مابین جدائی دال دیتا ہے، ارادے میں تقرف کر کے اسے کم زور کرتا ہے، مریض فائدہ مند اشیا کو نقصان دہ سجھنے لگتا ہے۔ وہ گھر میں برائی و یکھنے کے باوجود اسے ختم نہیں کر سکتا اور جادو ہم بستری سے بھی روک دیتا ہے۔ بھی جادو مریض کو تل، شدید بیار اور مفلوج بھی کر دیتا ہے اور مریض مختلف اوہام و خیالات میں ڈوبا رہتا ہے اور مفلوج بھی مختلف آفات میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن بیسب اللہ تعالی کے اذن واراد سے ہوتا ہے اور ہرکام اللہ تعالی کے مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ھُم بِضَاَرِیْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ اِللَّا بِاِذْنِ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ١٠٢]

" چنانچ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سواکسی کونقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔"

جادو کی وبا عام طور پر جاہل خواتین میں پائی جاتی ہے، جو جادوگروں سے متاثر اور ان کے دھوکے میں آ جاتی ہیں۔عورت کی جادوگر کے پاس آ کر اسے اجرت دیتی ہے، تاکہ وہ اس کے خاوند پر محبت کا جادو کرے یا کسی سے انتقام لینے کے لیے اس کو ضرر و تکلیف دینے کی غرض سے جادو کروا دیتی ہے۔

ایسے ہی بعض کمینے مردوں سے بھی بیٹ کس سرزد ہوتا ہے اور اپنے کسی خبیث مقصد یا کسی کو ضرر بہنچانے کے لیے جادوگر کے پاس جا کر اس حرام کام کا ارتکاب کر کے خوش ہوتا ہے اور اسے بڑا معرکہ بھتا ہے۔ ایسے ہی جادوگر بھی اس شرکیہ فعل کو سرانجام دے کر اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں اس عظیم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور رب العالمین کے ساتھ شرک میں واقع ہوتے ہیں۔ جادگر مشرک سے بھی زیادہ شریر اور خبیث ہے، کیوں کہ یہ فی نفسہ خبیث ہیں۔ جادگر مشرک سے بھی زیادہ شریر اور خبیث ہے، کیوں کہ یہ فی نفسہ خبیث ہیں۔ جادگر مشرک سے بھی زیادہ شریر اور خبیث ہے، کیوں کہ یہ فی نفسہ خبیث ہیں۔ جادگر مشرک سے بھی زیادہ شریر اور خبیث ہے۔ نیادتی وظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کہ ایکن جس پر جادو ہوا ہے وہ مظلوم ہے، جسے زیادتی وظلم کی فدر فرمائے گا۔ امام طبرانی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ظالم کے خلاف اس مظلوم کی مدد فرمائے گا۔ امام طبرانی نے سیدنا ابن عباس شائی شرائے کی یا اس کے لیے برشگونی کی گئی، کہانت کی یا دروائی، جادو کیا یا کروایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ' آ

<sup>(1</sup> الترغيب (١٧/٤) حسنه الألباني في غاية المرام (٢٨٩)

"جس نے گرہ لگائی، پھر اس میں پھونک ماری تو بلاشہہ اس نے جادو کیا اور جس نے کوئی جادو کیا وہ مشرک ہو گیا، اور جس نے کوئی (تعویذ، منکا) لڑکایا تو وہ اس کے سپر دکر دیا گیا۔"

لغت میں سحر اس چیز کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہوادر اس کا سبب لطیف ہو۔ شرع میں سحر کہتے ہیں، عزائم، شرکیہ دم اور ایسی گرہ جو بدن و دل کو متاثر کرے کہ انسان اس سے بیار ہو جائے، مر جائے یا مریض بے حقیقت اشیا کا تخیل کرے یا میاں بیوی کے مابین جدائی ڈال دی جائے۔

جادوسیکھنا یا سکھانا کفراور شرک ہے اور اس کی وجہ سے انسان ملتِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمِنُ وَ لَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

''اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے''

#### مزيد فرمايا:

﴿ وَ لَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْ لا مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَ لَبَنْسَ مَا شَرَوُا بِهَ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] لبنس مَا شَرَوُا بِهَ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠١] ' عالال كه وه باليقين جانت سے كه جس نے اس كو خريدا آخرت ميں اس كے ليے كوئى حصة بيل اور البته وه بہت برى چيزهى جس كے بدلے ميں انھول نے اپنى جانيں ﴿ وَالْسِ كَاشُ! وه جائے ہوتے۔'' بيز الله تعالىٰ كا فرمان ہے:

الكَ سَنَ النَّسَائي، رقم الحديث (٤٠٧٩)

﴿ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]

اہلِ سنت کاعقیدہ ہے کہ جادو باذن اللہ مور ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح قول کے مطابق اسلام میں جادوگر مرد اور عورت کی حدقل ہے۔ امام مالک، احمد اور ابو صنیفہ اللہ کی موقف ہے۔ امام احمد الطاب نے فرمایا:

'' تین صحابہ سے جادوگر کا قتل کرنا ثابت ہے۔''<sup>®</sup>

سیدنا عمر بن خطاب رہائی سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے عاملین کو یہ پیغام لکھا: ''ہر جادوگر مرد اور عورت کو قبل کر دو۔

بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں (بی تکم پاکر) ہم نے تین جادوگر نیاں قتل کیں۔'<sup>©</sup>

سیدہ هفصه رہ اللہ سے بھی ثابت ہے کہ انھوں نے اپنی اس لونڈی کوفل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کیا تھا۔

جندب بن کعب از دی سے سیح ثابت ہے کہ ولید کے پاس ایک جادوگر تھا، جو بیر کرتب کرتا رہتا تھا۔ جندب نے اگلی صبح تلوار لی اور اس کی گردن اتار دی اور کہا:''اگر بیسچا ہے تو اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھائے۔''

لوگوں کو جادوگر کے ضرر و شر اور کثرتِ مفاسد سے بچانے کے لیے اور اسلامی معاشرے سے شرک باللہ کی بیخ کنی کرنے اور عقائدِ فاسدہ کے دور کرنے

<sup>(</sup>۱٤٥/١) تفسير ابن كثير (١٤٥/١)

<sup>(2)</sup> أخرجه الشافعي في مسنده (ق/٣٨٣) ابن أبي شيبة (٢٧٥٥)

<sup>(37</sup>٤) موطا (37٤)

<sup>﴿</sup> السَّامِ اللَّهِ ال

اور مسلمانوں کے اموال وعقول کو بچانے کی خاطر قتل کرنا ضروری ہے۔ صرف اسلام ہی ہر خیر کو پھیلاتا اور شرکو دور کرتا ہے۔

علاے کرام کے صحیح اور رائج قول کے مطابق جادوگر کوتل کرنا لازی ہے،
اگر چہ وہ تو بہ کا اظہار ہی کیوں نہیں کرتا، کیوں کہ صحابہ کرام بی اُلڈی کے زمانے میں جادوگروں کوقل کیا گیا تو صحابہ نے ان سے تو بہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جادوگر اکثر جھوٹ بولتا ہے تو تو بہ میں وہ کیسے سچا ہوگا؟ اگر وہ تو بہ کی نیت میں سچا ہے تو عند اللہ اسے تو بہ نفع دے گی، لیکن دنیا میں حد ساقط نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ فسادی اور شریر ہے، اس کا باطن اور سیرت خبیث ہے۔

جابل مسلمانوں پر تعجب ہے کہ وہ جادوگروں کے مکر وفریب سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور آفیس سے مان لیتے ہیں، حالاں کہ جادوگروں سے جو بھی خرقِ عادت معاملہ صادر ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی پر بنی ہے، مثلاً: ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، کم معاملہ صادر ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی پر بنی اور غیب کے متعلق خبر دینا اور بیاروں کو شفا دینا۔ یہ جابل لوگ آفیس اولیا سمجھ لیتے ہیں، پھر اللہ کو جھوڑ کر ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اور آفیس نفع و نقصان کا مالک گردانا جاتا ہے۔ بعض لوگ ان کی خرقِ عادت حرکات کو کرامات سمجھ بیشتے ہیں اور اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کا فرق بیان فرق کھو بیشتے ہیں۔ جب کہ شریعت نے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کا فرق بیان کی اور اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو حدود اللہ کے محافظ، ظاہر و باطن میں شریعت کے پابند، اوامر اللہی کے پابند، منہیات سے اجتناب کرنے والے اور باجماعت نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ اَلَّا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴿

الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [بونس: ٦٣٠٦٢]

'' آگاہ رہو! بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہو گا اور نہ وہ عُملین ہول گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور (اللہ سے) ڈرتے رہے۔''

ولی ہونے کی بیشرطنہیں کہ اس سے کوئی خرقِ عادت کرامت کا اظہار ہو، بلکہ سب سے بڑی کرامت استقامت ہے۔ اولیاء الشیطان سے بعض ناممکن باتوں کا صدور ہوتا ہے، جنھیں جابل لوگ کرامات سمجھ بیٹھتے ہیں، جب کہ حقیقت میں یہ شیطانی احوال ہیں، جنھیں شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان ساحروں کی مدد کے لیے اپنا تا ہے۔ اگر کوئی شخص آگ میں کود کر صحیح سالم باہر آ جائے یا فضا میں اڑنا شروع کردے یا پانی پر چلنے لگے تو ان سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ بیلوگ شریعت کے کتنے پابند ہیں۔ بینہ تو جمعہ ادا کرتے ہیں نہ باجماعت نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور نہ قرآن کریم سنتے ہیں، بلکہ گانے وموسیقی اور جھوٹے افسانے سننے کے دلدادہ ہوتے ہیں اور فاجر ہیں، بلکہ گانے وموسیقی اور جھوٹے افسانے سننے کے دلدادہ ہوتے ہیں اور فاجر

﴿ اللَّهِ مِنْ الشَّيْطِنِ اللَّهِ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴾ [المحادلة: ٢١٩]

لوگوں کے ساتھ میل ملاب رکھتے ہیں۔ الله تعالی نے فرمایا ہے:

"بی لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خبر دار! بے شک شیطانی گروہ ہی خیارہ یانے والا ہے۔"

مسلمانو! دجال اکبر کی طرف دیچرکر ہی عبرت حاصل کر لوجو آسان کو بارش برسنے گئے، زمین کو نباتات اگانے کا تھم دے گا تو بارش برسنے گئے، زمین کو نباتات اگائے گی، مردول کو زندہ کرنے گئے گا، حالال کم مخلوقِ خدا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 73 141 Dec

میں وہ انتہائی خطرناک شخص ہوگا تو اس کا یہ پلندہ بھی جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ ایسے ہی ان لوگوں کے معاملات بھی جھوٹ برمبنی ہوتے ہیں۔

جادوگر کے زمرے میں عراف، نجومی، کا بن اور ریت پر خط کھینچنے والے سبجی شامل ہیں۔ بیتمام لوگ علم غیب کی بنا پر کافر اور ملت ِ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ قُلُ لَّا يَعُلُمُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

[النمل: ٦٥]

''کہہ دے آسانوں اور زمین میں اللہ کے سواکوئی بھی غیب نہیں جانتا۔' جو شخص ان کے دعوے کی تصدیق کرے وہ بھی کا فر ومشرک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائیڈ نبی کریم مُٹائیڈ کی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مُٹائیڈ کی نے فرمایا: ''جوکسی کا بن کے پاس آیا، اس نے کا بن کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد کریم مُٹائیڈ کی پانال شدہ شریعت کا کفر کیا۔'

#### جادو کا علاج:

جن اشیا سے جادو کے اثر کوختم کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کل علی اللہ، دعا، قر آن مجید کی تلاوت، مشروع اذ کار، تو حید کو کلمل طور پر اپنانا اور فجار و فساق کی مجالس سے اجتناب شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

شیطان تمھارا کھلا وشمن ہے۔''

الله تعالی مجھے اور آپ کو قرآن سے برکت دے اور اس میں موجود اذکار و آیات سے نفع دے اور نبی کریم طلقی کے طریقے اور اقوال سے ہماری راہ نمائی فرمائے۔ میں یہی بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، تمھارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے معافی کا خواست گار ہوں، تم بھی اس سے بخشش مائکو، وہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔

توحیدِ کامل اور تو کل علی اللہ کے ذریعے جادو سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ يَّتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] ''اور جو شخص الله پرتوكل كرت تو ده اس كے ليے كافی ہے۔''

ایسے ہی دعا و استعاذہ کے ذریعے جادو سے بچاؤ ہوتا ہے۔ آپ سُلُیْکِمُ نے فرمایا ہے:

''ڈرنا نقذریہ سے کفایت نہیں کرتا اور دعا جومصیبت اتری ہے، اس میں بھی نفع دیتی ہے اور جونہیں اتری اس میں بھی نفع دیتی ہے۔'' تلاوتِ قرآن اور اذ کارمشروعہ کو اپنا کر انسان جادو سے نج جاتا ہے۔ آپ سُکُٹِیُم نے فرمایا:

''سورت بقرہ (کی تلاوت) کو لازم پکڑو، یقیناً اس کو لینا برکت اور چھوڑنا باعثِ حسرت ہے، باطل پرست لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔' یعنی جوشخص اس کو پڑھتا ہے، جادوگر اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ایسے ہی جادو سے بچاؤ اس طرح بھی ممکن ہے کہ جادو کی کتابیں جلا دی

### 77- 143 Dec

جائیں اور حکمران طبقہ جادوگروں کو قتل کرا دے، تا کہ لوگ ان کے شروضرر سے محفوظ رہ سکیں۔

جب سی پر جادو ہو جائے تو اس کا علاج سے ہے کہ اگر معلوم ہو کہ جادو کہاں رکھا گیا ہے تو اسے نکال کر جلا دیا جائے، جبیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْم نے کیا۔ لبید بن اعصم یہودی لعنتی نے آپ سالی میں جادو کیا۔ آپ سالی می نے ذروان نامی کنویں سے وہ جادو نکلوایا۔ جادو کا علاج بی بھی ہے کہ ہمیشہ عافیت کی دعا کی جائے۔ام المومنین سیدہ عائشہ جھنا فرماتی ہیں: جب نبی کریم مُثاثِظٌ پر جادو کیا گیا تو ا يك رات آپ سُلَيْمُ نے لمبي دعاكى، پھر كہنے لگے: "عائشہ! تجھے معلوم ہے كه الله نے مجھے بتا دیا ہے، جس نے مجھ پر جادو کیا ہے اور مجھے شفا بھی دے دی۔'' $^{\textcircled{\tiny{1}}}$ نبي كريم مَنْ النَّامُ پر جو جادو كيا گيا وه مرض كي ايك قتم تقي، جو آپ مَنْ النَّهُمُ كي عصمت وتبليغ مين قادح نهين اورنه اى وه آب تَاتَيْنُمْ كى عقل ير مسلط موا، بلكه بذریعہ جن تکلیف دینے کی ایک قتم تھی، جیسا کہ انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ الله تعالى نے جن وانس میں سے آب كے وشن آپ كو بتا ديے اور آپ مُلَيْظِم کی مدد کی اور اس مرض سے عافیت بخشی ۔ الله تعالیٰ نے آپ الله فعل تشریع بنانے اور آپ سکاٹیٹا کے اجر کو بڑھانے اور مقام کو بلند کرنے کے لیے کیا۔

جادو کے علاج کے لیے سورت فاتحہ، معوذات اور آیۃ الکری کے پڑھنے پر دوام اختیار کرنا بھی ہے، خواہ مریض خود پڑھے یا کوئی پڑھ کر دم کرے، لیکن جادو کا علاج جادو کے ذریعے جائز نہیں، کیوں کہ حرام چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی، البتہ مباح جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس سے علاج کیا جا سکتا ہے۔

**~~~ ~~~~~** 

<sup>(</sup>٢١٨٩) صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٣٦٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٩)



# جادواور حسد سے بچاؤ کے دس اسباب

# 1 جادواور حسد کے شریسے اللہ تعالی کی پناہ مانگنا:

سورۃ الفلق سے مقصود حسد وغیرہ سے پناہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فریاد کوخوب سنتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہا ہے، وہ صرف سنتا ہی نہیں، بلکہ قبولیت سے بھی نواز تا ہے۔ خلیل اللہ علیا کا قول ہے:

> ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴾ [إبراهيم: ٣٩] ''بِ شك ميرارب دعا خوب سننے والا ہے۔''

اللہ نے فریادی کوخبر دی ہے کہ وہ اس کی فریاد کوسنتا، قبول کرتا، اس کے وشن کی جات اور کے امرید میں وسعت آئے اور وشمن کی جال کو جانتا اور دیکھتا ہے، تا کہ فریادی کی امید میں وسعت آئے اور حضورِ قلب سے دعا کرے۔

قرآن کریم کی حکمتِ بالغہ پرغور کیجی، ہمیں شیطان کے وجود کاعلم تو ہے، لیکن اس کو دکھے ہمیں سکتے، جب اللہ نے اس کے شرسے اپنی پناہ میں آنے کا حکم دیا تو اپنی صفات ﴿السّبِیعُ الْعَلِیْمُ ﴾ ذکر کیں، جیسا کہ سورت اعراف اور حم سجدہ میں ہے، جب انسان سے استعاذہ کا ذکر کیا تو چونکہ ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں، اس لیے اپنی صفات ﴿السّبِیعُ الْبَصِیدُ ﴾ ذکر کیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ

صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرٌ مَّا هُمُ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ [النافر: ٥٦]

" بلاشبه جولوگ الله کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھ رتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں صرف برائی (کا خبط) ہے، وہ اس تک بھی پہنچ نہیں سکیں گے، للذا آپ الله کی پناہ مائلیے، بلاشبہ وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔"

کیوں کہ انسان کے افعال معین ہوتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھے جا
سکتے ہیں، لیکن شیطان کے وساوس اور خطرات جنھیں وہ دل میں القا کرتا ہے،
ان کا تعلق علم سے ہے تو اپنی صفات ﴿السَّمِینُعُ الْعَلِیْمُ ﴾ لا کران سے استعاذہ
کا عکم ہے، لیکن جنھیں دیکھا جا سکتا ہے، ان سے استعاذہ کا حکم بھی اپنی صفات
﴿السَّمِینُعُ الْبَصِیدُ ﴾ لا کر دیا گیا۔

# 🗷 تفوىٰ:

الله تعالى كے ادامر و نواہى كالحاظ ركھنا۔ جوشخص تقوى اختيار كر ليتا ہے، الله تعالى اس كى حفاظت كا ذمه خود الله اليتے ہيں۔ الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾

[آل عمران: ١٢٠]

"اگرتم صبر کرو اور پر بیز گاری اختیار کرد توان کا مکر شخصی کوئی نقصان نبین پہنچائے گا۔"

نبی کریم مُنَافِیم نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھاسے فرمایا تھا: - "تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت

کرے گا، تو اللہ تعالیٰ (کے احکامات) کی حفاظت کر، اسے اپنے سے سامنے یائے گا۔''

تو جس نے اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیا اللہ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جہال بھی جائے، اللہ کی نفرت و تائید اس کے ساتھ ہوگی تو جس کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے اس کوکس کا خوف ہوسکتا ہے؟!

# ③ صبر

حاسد وساحری شکایت کرے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا۔ نہ ہی ایپ دل میں اسے نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے۔ حاسد دشمن کے خلاف صبر عمدہ مددگار ہے۔ صبر کواختیار کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ اس لیے کہ اس کی تاخیر مد مقابل کی بغاوت میں اضافے کا سبب ہے اور بھی بھار انسان اپنی ذات کا باغی ہو جاتا ہے اور خود ہی ایپ دل میں بغاوت کے تیر مارتا اور برعم خود خوشی محسوس کرتا ہے، کیان حقیقت میں بیاس کی بصیرت کی کمزوری ہے، جب کہ اللہ تعالی کی مدد صابر کی منتظررہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کی مدد صابر کی منتظررہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثُلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله ﴾ [الحج: ٦٠]

''اور جوشخص بدلہ لے مثل اس کے جتنی اسے تکلیف دی گئی، پھر آگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔'' نبی کریم مَثَالِیْظِ کا فرمان ہے:

"بغاوت اورقطع رحی سے بوھ کر کوئی ایبا گناہ نہیں، جس کی سزا اللہ بہت جلد دیتے ہیں، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ جب ایک پہاڑ دوسرے پر

### 147 Dece

زیادتی کرتا ہے تو وہ زیادتی کرنے والے کوریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔"

# **(4)** تو كل على الله:

جوشخص اللہ تعالیٰ پر تو کل کر لے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ انسان مخلوق کے جن مظالم، زیاد تیوں اور تکالیف کو دفع نہیں کرسکتا تو وہاں تو کل علی اللہ ان مظالم کو دفع کرنے کے لیے قوی ترین سبب ہے، کیوں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے تو کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا کافی ہو جائے تو کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں فطری تکالیف، مثلاً سردی، گرمی اور پیاس وغیرہ تو اسے لاحق ہوں گی۔ منزلِ مقصود کے حصول میں پیش آ مدہ تکالیف کا مکلف ہونا دائی نہیں اور مناجر اس کے لیے ایڈ ارسانی کا منظر پیش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ احسان ہے۔

# 🕏 حاسد وساحر کے مکر کا خیال دل سے نکال دینا:

انسان دخمن (حاسد و ساحر) کا خیال دل سے نکال دے اور اس کی طرف النفات ہی نہ کرے، اس کے بارے میں سوچ وفکر سے اپنے قلب و ذہن کو آزاد کر دے، دخمن کے شرکو دفع کرنے کے لیے یہ ایک قوئی سبب ہے۔ اس سے دخمن قاتی و تکلیف میں ضرور ہوگا، گر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کا خوف رکھے گایا اس کے بارے میں فکر مند رہے گا تو محسود کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسے ہی ارواح برابر ہیں۔ جب مریض کی روح حاسد کی روح سامد کی روح سامد کی روح سامد کی روح سامد کی اور سے معلق ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی مامنا کرنا پڑے گا، ایسے ہی ارواح برابر ہیں۔ دوح کو کمل طور پر بچائے اور روح سے معلق ہو جاتی ہو تھے ماسد کی روح اسے تکلیف پہنچاتی رہتی ہے اور

اس سے الگ رہے، اس کا خیال ول سے نکال دے، جب یہ اس کا خیال ول سے نکال دے گا اور اس کے متعلق فکر چھوڑ دے گا تو حاسد خود ہی اپنی آگ میں جاتا رہے گا۔ حسد ایک آگ ہے، جب آگ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتی تو خود کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یعظیم نفع کا دروازہ ہے، جے عالی ہمت لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو اپنے دشمن سے انتقام کا سوچے اور اس کے متعلق منصوبہ بناتا رہے تو وہ اس سے الگ ہی رہے گا، ذہین وعقل مند شخص سے بیا انتہائی دور ہے۔ اس کی قدر کو وہ می جان سکتا ہے جو اس کا ذاکقہ چکھ لے۔ وشمن کے بارے میں فکر مند ہونا قلب و روح کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہی لوگ اس سے چھٹکارا پاسکتے ہونا قلب و روح کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہی لوگ اس سے چھٹکارا پاسکتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو اور اس کی ضمان و وعدہ کو سچا جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کرکوئی سچا وعدے پورے کرنے والانہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو می ترین اور ہمیشہ ہوے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی زیادہ ضرورت انسان کی اپنی جان کو ہے۔

# 6 قلب و جال سے رجوع إلى الله كرنا:

اپنے دل کے خیالات کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا، خوشنودی اور اس کی طرف رجوع سے معمور کر لینا۔ یہ چیزیں اس کے دل میں گھر کر جائیں، حتی کہ اس کی تمام آرز وئیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں بس جائیں۔ وہ اس کا تقرب حاصل کرے، اس کو منا تا رہے، اس کی رضا جوئی میں گئن رہے اور اس سے عافیت کا سوال کرتا رہے، اس کی یا واپسے ہو جیسے کوئی محبب اپنے محبوب کو یا دکرتا ہے، جو اس کا محبت سے لبریز ہو، اس کا محبت سے لبریز ہو، اس کا دل اس کے ذکر سے رکنے کی طاقت نہ رکھے، اس کی روح اس کی محبت سے لبریز ہو، اس کا دل اس کے ذکر سے رکنے کی طاقت نہ رکھے، اس کی روح اس کی محبت سے باز نہ رہ وہ کیے یہ کام کرسکتا

ہے کہ اس کا دل اپنے سے حسد کرنے والے اور زیادتی کرنے والے کے بارے میں افکار اور اس سے انتقام لینے اور اس کے بارے میں تدبیر کرنے میں مشغول ومصروف ہو؟ لہذا وہ اس طرح شیطان کا شکار ہونے سے چ جائے گا، جیسے شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُوِيَنَّهُمُ آجُمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴾ [ص: ٨٦-٨٣]

"اس نے کہا: تیری عزت کی قشم! میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندول کے جوان میں سے خلص و برگزیدہ ہوں۔" نیز فر مایا:

> ﴿ إِنَّ عَبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنْ ﴾ [الححر: ٤٢] ''بِ شِك مير بندول پر تيراكوئي زورنهيں'' '

مزيد فرمايا:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطِنُ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُون ۚ إِنَّمَا سُلُطْنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِيْنَ هُمُ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١٠٠،٩٩]

''بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں (چلتا) جو ایمان لائے اور اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ بس اس کا زور تو ان لوگوں پرچلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور (ان پر) جو اس (اللہ) کے ساتھ شریک تھہراتے ہیں۔''

باری تعالی نے توسف ملیا کے بارے میں فرمایا:

﴿ كَنْالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوْءَ وَ الْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴾ [بوسف: ٢٤]

''اسی طرح (ہوا) تا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔'' سعادت مند وہ شخص ہے جو اس مضبوط قلعے اور حصار میں داخل ہو گیا کہ

﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾ [الحمعة: ٤]

'' یہ اللّٰہ کا فضل ہے، وہ جسے حابہ تا ہے یہ (فضل) دیتا ہے اور اللّٰہ عظیم فضل والا ہے۔''

# 7 الله تعالى كى طرف خالص توبه كرنا:

جواس میں پناہ لے لیتا ہے، وہ حرماں نصیب نہیں ہوتا:

انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے تو بہ کرے، جنھوں نے اس کے دیمن کو اس پرمسلط کر رکھا ہے، جیسے فرمانِ اللی ہے:

﴿ وَمَا آَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيَدِي كُمْ ﴿ السورى: ٣٠] ﴿ وَمَا آَصَابَكُمْ ﴾ السورى: ٣٠] ''اور مصل جوبھی مصیبت پہنچی ہے تو وہ تمارے اپنے ہی کرتو توں کی وجہ سے (پہنچی ہے)۔''

نیز اس نے مخلوق میں سے سب سے بہتر لوگوں، یعنی اپنے نبی مَالَّیْمَ کے اصحاب کو کہا:

﴿ اَوَ لَمَّا اَصَابَتُكُمُ مُّصِيْبَةٌ قَدُ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمُ اَنَّى هٰذَا قُلُ هُوَ اللهِ اللهُ اللهُو

" بھلاتمھارا کیا حال ہے جب (احدیس) تم پر مصیبت آپڑی تو تم کہنے گئے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ حالانکہ (بدر میں) تم نے اس سے دگی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجے کہ یہ مصیبت تمھاری اینی لائی ہوئی ہے۔"

بندے پر جو آفت ومصیبت بھی مسلط ہوتی ہے، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے، دہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے، خواہ وہ ان کو جانتا ہویا بھول چکا ہو، کیوں کہ وہ گناہ جن کا ارتکاب کر کے بندہ بھول جاتا ہے، وہ ان گناہوں سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، جو اس کو یاد ہوں۔ ایک مشہور دعا مندرجہ ذیل الفاظ میں مروی ہے:

( اَللَّهُمَّ إِنِّيُ أَعُودُ بِكَ أَنُ أَشُرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعُلَمُ، وَأَسْتَغُفِرُكَ لَمَا لَا أَعُلَمُ))

''اے اللہ! میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں اس حال میں شرک کروں کہ میں جانتا ہوں اس بھر سے معافی چاہتا ہوں اس سے جو میں نہیں جانتا۔''

چنانچہ بندہ کس قدراس بات کا ضرورت مند ہے کہ وہ ان بھولے ہوئے گناہوں سے بخشش طلب کرے جو بے شار ہیں، کیوں کہ انسان پر انہی گناہوں کی وجہ سے آفتیں مسلط ہوتی ہیں۔

بعض علما سلف کی ایک ایسے خض سے ملاقات ہوئی جس نے اس کو برا بھلا کہا اور گالی گلوچ کی تو اس اللہ کے بندے نے اس شخص سے کہا: میرے گھر میں جا کر واپس آنے تک ذرائھہر جاؤ، چنانچہ وہ گھر میں داخل ہوا، اللہ کی طرف رجو جھ کیا پھر اس شخص کے پاس آیا تو اس شخص نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ تو

گر میں جاکر کیا کر کے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے گر میں جاگر اس گناہ سے توبہ کی ہے، جس گناہ کی پاداش میں جھ کو مجھ پر مسلط کیا گیا۔

# **8** حتى الامكان صدقه اور احسان كرنا:

آفت وبلا، نظرِ بد کے اثرات اور حاسد کے شرسے بچنے کے لیے اس کی عجیب وغریب تاثیر ہے۔ اس سلسلے میں اگر صرف پرانے اور نئے دور کے لوگوں کے تجربات ہی ہوتے تو یہی کافی تھے، اس لیے کہ نظرِ بداور حسد کسی ایسے شخص پر مسلط نہیں ہو سکتے جو محن اور متصد ق ہو، اگر بالفرض اس کو کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو بھی جائے تو وہ صبر وحوصلے سے کام لیتا ہے، جس سے انجام کار بہتر ہو جاتا ہے، کیوں کہ صدقہ اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک مضبوط حصار کا کام دیتے ہیں۔

محن اور متصدق الیا شخص جس نے احسان اور صدیے کو اپنے فوجی بنا لیا ہے، جواس کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ چین کی نیندسوتا ہے۔ چنانچہ جس کے اس قتم کے محافظ نہ ہوں تو اس کے دشمن بے شار ہوتے ہیں جواس پر تسلط پالیتے ہیں، مگر ایسا کرنا اس شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے جس کو تو فیق الٰہی سے حظے وافر میسر آیا ہو۔ فرمانِ باری تعالی ہے:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"اور نیکی اور برائی برابرنہیں ہوسکتیں، آپ (برائی کو) ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو، تو (آپ دیکھیں گے) یکا یک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشنی ہے، (ایسا ہو جائے گا) جیسے گرم جوش جگری دوست ہواور بیر (خصلت) انہی لوگوں کونھیب ہوتی ہے جو مبر کرتے ہیں اور بیاسی کونھیب ہوتی ہے جو بردے نھیب والا ہو اور اگر آپ کوشیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگے، یقینا وہ خوب سننے والا،خوب جانے والا ہے۔"

### نیز اس کا ارشاد ہے:

﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمُ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَدُرَءُونَ الْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَ مِمَّا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴾ [القصص: ٥٠] بالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَ مِمَّا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴾ [القصص: ٥٠] ''ان لوگوں کوان کا دوبار اجر دیا جائے گا کیونکہ انھوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو ہم نے آئیس رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔''

اس سلسلے میں نبی اکرم مَنَّ اللَّمِ مَنْ اللَّهِ کی درج ذبل دعا کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ مَنْ اللّٰ کی قوم نے آپ کو مار مارکر لہولہان کر دیا تو آپ مَنْ اللّٰ کے مدعا فرمائی:

(( اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِقَوُمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ))

"اے اللہ! میری قوم کومعاف کر دے، کیوں کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔"

# **9** صبح وشام کے اذ کار:

- چنانچہ صبح و شام کے اذ کار اور مسئون دعائیں ہر آن میں اور ہر زمان

میں ایک مسلمان کے لیے مضبوط قلعے کا کام دیتی ہیں۔

# 🔞 خالص توحيد پرست بن جانا:

یدایک جامع وصف ہے اور فدکورہ بالا اسباب کا اس پر انحصار ہے اور وہ ہے خالص تو حید اور مسبب الاسباب عزیز و حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف اسباب کی فکر مندی کا رخ کرنا، نیز یہ جاننا کہ یہ آلات ہواؤں کی حرکتوں کی مانند ہیں اور وہ اپنے محرک، اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ تو صرف اس کے اذن و حکم کے ساتھ فائدہ اور نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ إِنْ يَمْسَلُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ ﴾ [بونس:١٠٧]

''اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سواکوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرنے والا نہیں۔
کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کورد کرنے والانہیں۔

نى مرم مَنَا يَنْ إِنْ فِي عبدالله بن عباس والنَّهُ الله عَلَا تَعااد

(( وَاعُلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنُ يَنْفَعُوكَ بِشَيْقً لَمُ يَنْفَعُوكَ بِشَيْقً لَمُ يَنْفَعُوكَ بِشَيْقً لَمُ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْقً كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنُ يَضُرُوكَ إِلَّا بِشَيْقً كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ)) يَضُّرُوكَ بِشَيْقً كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ)) نَضَا وَ يَعْ مِن اللَّهُ عَلَيْكَ) ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِعَم هو 'آ گاه رهو! اگر پوری امت جھو کوکوئی نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ اس چیز کے سوا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالی نے تیرے تق میں لکھ دی ہے اور اگر وہ سب اس پر اکھ کر لیں کہ تجھوکوکوئی نقصان نہیں اور اس چیز کے علاوہ تجھےکوئی نقصان نہیں

بہنچا سکتے جواللہ تعالی نے تیرے خلاف لکھ دی ہے۔"

جب انبان توحید خالص کو اپنالیتا ہے تو اس کے دل میں سے ماسوا اللہ کا درختم ہو جاتا ہے۔ اس کا دشمن اس کو اس سے بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ڈرے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ تو کل و بھروسا کر کے سے ڈرتا ہے، نیز وہ محبت، خشیت اور رجوع کو اللہ تعالیٰ پر تو کل و بھروسا کر کے اس کے لیے خاص کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اپنے دشمن سے ڈرنا اس کی توحید میں نقص پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا دفاع کرتا ہے جو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اگر بندے کا اس پر ایمان ہے تو یقینا وہ اس کا دفاع کرے ہوتے ہیں۔ اگر بندے کا اس پر ایمان ہے تو یقینا وہ اس کا دفاع کرے گا، وہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دفاع مضبوط ہوگا۔

بہرحال اللہ تعالیٰ کی توحید وہ عظیم ومضبوط قلعہ ہے جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے دہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے:
''جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوف اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔''

یہ رہے وہ دی اسباب جن کے ذریعے حاسد، نظرِ بدلگانے والے اور جادوگر کے شرسے بچا جاسکتا ہے، چنانچے رجوع إلی اللہ سے بردی مفید چیز اس کے لیے کوئی نہیں، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی پر تو کل اور بھروسا کرتے ہوئے ہر چیز کا ڈر دل سے نکال دے تو اللہ تعالی اس کو کمل طور پر امن وسکون عطا فرمائے گا۔ جادواوراس کے متعلقات کے بارے میں کبارعلما کے فناوی

### 157 Dec

### سوال کیا جادو حرام ہے؟

مثال کے طور پر ایک نو جوان لڑکی ایک ایسے نو جوان کی، جس کو وہ چاہتی ہے، قبیص کا گلڑا لا کر جادوگر کو دیتی ہے کہ وہ نو جوان پر ایبا جادو کرے کہ وہ مجھ سے مجت کرنے گئے یا ماہر جادوگر کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی کو جوا کھیلنے اور تمبا کو نوثی سے روک دے؟ کیا جادوگر یہ کام کرسکتا ہے؟

جواب سحر وہ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اس کی مختلف اقسام ہیں، ان اقسام کے پیشِ نظر ان کے پاس جانے کا تھم بھی مختلف ہے، جیسا کہ اس کے وجود کی حقیقت اور عدم وجود میں اختلاف ہے۔ سحر کا لفظ فصاحت اور قوت بیان پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگر یہ لفظ حق کے اظہار اور باطل کے ابطال کے لیے بولا جائے تو مشروع ومحمود ہے، اگر حقائق کو بدل دینے پر بولا جائے تو مذموم وممنوع ہے اور بھی گفر کے در ہے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جادو ہر اس شخص پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو حق سے اعراض کرنے اور دین کے قبول کرنے سے تکبر کرے۔ سکتا ہے جو حق سے اعراض کرے اور دین کے قبول کرنے سے تکبر کرے۔ سے کا لفظ چغلی پر بھی بولا جاتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر خیر خواہی کے لیے اور لوگوں کے درمیان صلح کے لیے چغلی کی جائے تو گناہ نہیں۔ جو جادو کی طرف مائل ہو، اس کے نفس میں اس کی تا شیر واقع و ثابت ہے۔

لفظ '' تخییل'' ادر تخیل پر بھی بولا جاتا ہے، مثلاً: ایک چیز حرکت نہیں کر رہی، کیکن دیکھنے والے کو حرکت کرتی محسوس ہوتی ہے، اس کی مثال موسی علیلا کے مقابلے میں آنے والے فرعون کے جادوگروں ک<del>اکر ت</del>ب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طلا: ٦٦] ''مویٰ کو بیه خیال گزرنے لگا که ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبهه دوڑ رہی ہیں۔''

نيز فرمايا:

﴿ سَحَرُوْ اَ اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوْهُمْ ﴾ [الأعراف: ١١٦] "الوگول كى آئهول پر جادوكرديا اورانهين ڈرايا-"

جادو کی بیشم حرام ہے، کیوں کہ اس میں دھوکا اور لوگوں کی عقلوں سے کھیل کرنا ہے۔ بھی یہ ماہر جادوگروں سے محنت سے سیکھا جاتا ہے، تا کہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھائے۔ یہ کفرِ اکبر کی قتم میں داخل ہے اور فرعون کے جادوگروں جیسا جادو ہے۔

سحر کا لفظ جنات کی مدد سے انسان کو نفع، نقصان، بیاری پہنچانے یا تفریق، بغض ونفرت ڈالنے اور جادو کے توڑ پر بھی بولا جاتا ہے۔ سائل کا سوال اسی نوع سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کفر اکبرہے، کیوں کہ اس میں جنات سے مدداور ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، تا کہ وہ کام کرسکیں۔ جو ایسے جادوگروں کے باس گیا اور تصدیق کی تو یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَ لَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَآ الْنَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنِ بَيَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا يُعَلِّمَنِ أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا يُعَلِّمَنِ أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا يُعَلِّمُن مَنْ أَنْ أَنْ فَن فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ أَمْنُ وَتُنَةً فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ﴿ اللَّقَرَةَ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

'اور انھوں نے اس کی پیروی کی جے شیطان،سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے اورسلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادوسکھاتے تھے اور انھوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں جادوسکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمایش بیں، لہذا تو کفر نہ کر، چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔'' یونو کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: پوؤ ما اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَا هُمْ بِضَادَیْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ اِلَّا بِاِذُنِ اللّٰهِ ﴾ [البقرة: ١٠١] ﴿وَصَدِهُ اَلٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیٰ نبیه محمد و آله و صحبه أجمعین. وصلیٰ الله علیٰ نبیه محمد و آله و صحبه أجمعین.

# جادواورنظر بدکے مابین فرق:

سوال سحر اور نظرِ بد کے مامین فرق کیا ہے؟ کیا نظر گئی ہے اور اس کا تھم کیا ہے؟ اگر نظرِ بدگتی ہے تو نظر لگانے والے اور مریض کا علاج کیا ہے؟ جواب سحر لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں، جس کا سبب مخفی ہو، جب کہ اصطلاح میں عزائم، گرہ اور دم کو کہتے ہیں۔

بعض جادوقلوب وابدان پراثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات مریض قل بھی ہوسکتا ہے۔ایسے ہی خاوند بیوی کے مابین جدائی کا کام بھی جادو سے لیا جاتا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زُوْجِهِ وَ مَا

ھُم بِضَاَدِیْنَ بِهِ مِنُ اَحَدِ اِلَّا بِاِذُنِ اللَّهِ البَقرة: ١٠٢]

د چنانچ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللّٰہ کے مم کے سواکس کو فقصان نہیں بہنچا سکتے تھے۔''

جب کہ عین باب ''عان یعین'' سے ماخوذ ہے، جس کامعنی ہے آ تھے سے کسی کو تکلیف وینا۔ نظرِ بدحق ہے، جسیا کہ تھے حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم مُناتِیْمُ اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ کے خوابا:

'' نظرِ بدحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہوتی، جب تم سے (مریض پر پانی بہانے کے لیے) عسل کا مطالبہ کیا جائے تو عسل کرو۔'' ®

# نظرِ بدكاتكم:

جادو کی طرح یہ بھی حرام ہے۔ عائن جب کسی چیز کو دیکھے جو اسے اچھی گلی ہے تو برکت کی دعا دے، جبیبا کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے عامر بن ربیعہ کو کہا، جب انھوں نے سہل بن حنیف کونظر لگائی:

''جب تو نے اسے دیکھا اور تحقی اچھا لگا تو تُو نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟''

جب انسان كوكوكى چيز الحجمى كي تو ان الفاظ ميس بركت كى وعا كرنى حاسيه: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" "بارك الله لك"

مریض کواپنی حفاظت کے لیے ایمان باللہ کو پختہ کرنا چاہیے اور تو کل علی اللہ

<sup>(1</sup> ۲۸۸) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٢٨٨)

### 75 161 P

کو اپنانا چاہیے۔ ایسے ہی روز مرہ کی دعا کیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو لازم کرنا چاہیے، اگر مریض کو پتا چل جائے کہ مجھے فلال کی نظر لگی ہے تو نظر لگانے والے کو کہے کہ وہ اپنا چہرہ، ہاتھ اور ازار کا اندرون حصہ کسی برتن میں دھوئے، پھر مریض اس پانی سے خسل کرے۔

# غيب صرف الله جانتا ہے:

سوال ہمارے ہاں کچھ کیمنی قبائل میں سے عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جب کسی عورت کی عمر بردی ہو جاتی ہے اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو جس نو جوان لڑ کے ، لڑکی ، غلام یا لونڈی کو دیکھتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ جب چاہے اسے دوبارہ زندہ کرسکتی ہے ، کیا اس عقیدے کا ثبوت قرآن وسنت یا صحابہ کرام ٹٹائٹٹ سے موجود ہے؟ جواب شریعت مطہرہ میں اس عقیدے کی کوئی گنجایش ہے اور نہ اس عقیدے کے وقوع کا یقین رکھنا روا ہے، کیوں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور غیب بھی وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمْوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ وَ مَا يَشُعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴾ [النمل: ٦٠]

مَا يَشعُرُونَ أَيّانَ يُبعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٠]

'' کہہ دے: آسانوں اور زمین میں اللہ کے سواکوئی بھی غیب نہیں جانتا اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔''

اگر ایساکوئی وقوعہ سامنے آیا ہے تو یہ صرف جادو کی ایک قتم ہے، جس سے لوگوں کی نظر بندی کر دی جاتی ہے، پھر تمام اشیا الث وکھائی دیتی ہیں، اس کے حرام ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اس کو ثابت ماننا جائز نہیں، بلکہ انکار ضرور کی ہے، کیوں کہ یہ ایسے حرام کا مول سے جو کفر ہیں۔

جادوسیصنا حرام ہے:

**سوال** اس کا کیا مطلب ہے:'' جا دوسیکھو، لیکن جا دو کرونہیں۔'' کیوں کہ بعض

لوگ کہتے ہیں کہ بیرحدیث ضعیف ہے؟

جواب جادو سیمنا حرام ہے، خواہ بطور پیشہ اختیار کرنے کے لیے سیکھا جائے یا دوسروں کے جادو سے بھینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلم کے کفر

برقرآن مجید میں صریح نص بیان کی ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَّكُين بِبَابِلَ

هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا يُعَلِّمْنِ مِنْ آحَدٍ حَتَّى يَقُولَاَ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

''وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انھوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت ووفرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں جادوسکھانے سے پہلے کہد دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمایش ہیں،

للندا تو كفرنه كر-"

نبی کریم مظافظ نے بیان فرمایا کہ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور آب طَلْقُ ن اس سے اجتناب کا حکم دیا۔ آب طَالْقُ ن فرمایا:

"سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔" $^{\textcircled{\tiny{1}}}$ 

آپ مَالِيمًا نے ان میں سے ایک چیز" جادو" بیان کی۔

سنن نسائی میں ہے:

"جس نے گرہ لگائی، اس میں چھونک ماری تو اس نے جادو کیا اور

(١٩ صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٧٦٦) صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٩)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جس نے جادو کیا وہ مشرک ہو گیا۔''<sup>©</sup>

سوال میں مذکور الفاظ' فی جادو سیھو، کیکن کرونہیں۔ '' ہمارے علم کے مطابق حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح نہ ضعیف۔

سوال میں نے ایک شخص سے سنا، وہ کہدرہا تھا: ''آپ مگالی اُ نے فرمایا: جادو سیکھو، کرونہیں۔'' کیا بیرحدیث صحیح ہے؟

جواب نی کریم مُلافظ سے بیحدیث ثابت نہیں، بلکمن گھرت بات ہے۔

سوال ایک جادوگر نے کی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس پر جادو کیا۔ عورت کو جنون ہو گیا، جادوگر کو محکمہ پولیس کے ایک آ دمی نے گرفتار کر لیا اور جادوگر نے اعتراف جرم بھی کرلیا، جادوگر کون سی سزا کا مستحق ہے؟

جواب جب جادوگر کفرید کام سرانجام دے تو مرتد ہونے کی بنا پر بطورِ حداسے قتل کر دیا جائے۔

اگر ثابت ہو جائے کہ جادوگر نے بذریعہ جادو ایک معصوم جان کوئل کیا ہے تو بھی قصاصاً جادوگر کوئل کیا جائے۔ اگر بذریعہ جادواس نے کسی کوئل نہیں کیا اور نہ کوئی واضح کفریہ کام کیا تو صرف جادو کی وجہ سے اسے قبل کرنے میں علم کا اختلاف ہے۔ جی بات یہ ہے کہ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے بطور حدقل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد شِیَا تَیْمُ کا یہی مسلک ہے کہ جادوگر کا فریع، کوں کہ اس کے کفریر بیہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمِنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمِنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمِنُ وَلَكِنَ الشَّياطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ ﴾

[البقرة: ١٠٢]

<sup>(</sup>١٥٧٠٢) ضعيف الحامع (٢٠٧٥)

''اور انھوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان، سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفرنہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔''

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جادوگر کا فر ہے اور سیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں: عمر بن خطاب نے خط لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو تل کر دو تو ہم نے تین جادوگر نیوں کو تل کیا۔ ام المونین سیدہ حفصہ ڈاٹن نے بھی اس لونڈی کے قبل کا حکم دیا، جس نے ان پر جادو کیا، تو اسے قبل کیا گیا۔ نے بھی اس لونڈی کے قبل کا حکم دیا، جس نے ان پر جادو کیا، تو اسے قبل کر دینا ہے۔ 'آگ سیدنا جندب ڈاٹنٹ نے فرمایا:'' جادوگر کی حد تلوار سے قبل کر دینا ہے۔' آگ ملاے کرام کے راج اقوال کے مطابق جادوگر کا حکم سے ہے کہ اسے قبل کر دیا جائے، لیکن سے حاکم وقت کی ذمے داری ہے۔ عام لوگ مید کام نہیں کر سکتے، اگر عام لوگ ایسے اقدام کریں تو فتہ کھڑا ہو جائے گا۔

جادوگر کے پاس علاج کے لیے جانا جائز نہیں:

سوال ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرتا ہے، وہ عورت اس سے انتہائی محبت کرتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد بلاسبب اس کی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جادوگروں کا کارنامہ ہے، تم فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا، یعنی آپ کی بیوی پر جادو کیا گیا ہے، وہ اس کا جادواتار دے گا، یہ دفاع اور حفظ تعلقِ ازواج کے لیے ہے، وہ اس کا جادواتار دے گا، یہ دفاع اور حفظ تعلقِ ازواج کے لیے ہے، جب کہ بوقت ضرورت حرام اشیا بھی جائز ہو جاتی ہیں، لیکن مذکورہ شخص توقف کرتا ہے، کیوں کہ وہ اسے کفر شجھتا ہے۔

<sup>(1077)</sup> موطأ امام مالك (١٧١/٢) برقم (١٥٦٢)

<sup>(1</sup> ٤٤٦) الضعيفة (١٤٤٦)

کیا ندکورہ مخص جادو کا بذریعہ جادو توڑ کروا سکتا ہے یا اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے اور صبر کرے؟ اگر وہ بطورِ دفاع بذریعہ جادو توڑ کرے تو اس کا بیمل زیادتی کو دفع کرنے کے لیے ایک تدبیر خیال کیا جائے گا یا کفر؟

جواب جادو کو بذریعہ جادو اتارنے کے لیے جادوگر کے پاس جانا جائز نہیں،
کول کہ آپ مُن اللہ خُر مایا:

"جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی، جس نے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا یا کروایا تو وہ ہم سے نہیں۔"

آپ مُلْظِمْ نے فرمایا: ''یہ شیطانی عمل ہے۔''<sup>©</sup> شیطانی عمل ہے۔''

نشرہ اسے کہتے ہیں، جس میں جادو کو بذریعہ جادو دور کیا جائے۔ جادو کو دور کرنے کے لیے شرعی دعائیں اور دوائیں موجود ہیں، جن سے جادو کا علاج کیا جاسکتا ہے، اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذکار و وظائف، شرعی ادعیہ اور جائز دواؤں سے اس کا علاج کرے اور تقوی وخشیت الٰہی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اوام کا لحاظ رکھے اور نواہی سے اجتناب کرے، کیوں کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کا ڈررکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دیتے ہیں:

﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]

"جو خص الله سے ڈرتا ہے، الله اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال

| _ | -4 | بال | و با |   |
|---|----|-----|------|---|
| _ |    |     |      | ١ |

<sup>(</sup> غاية المرام (٣٠٠)

الله المحمد المح

# علاج کرو، لیکن حرام اشیا سے علاج نہیں کرنا:

سوال جس پر جادو ہوا ہو، وہ جادوختم کروانے کے لیے جادوگر کے پاس جا سکتا ہے یانہیں؟

جواب نہیں، کیوں کہ سنن ابی داود کی روایت ہے کہ نبی کریم مَثَافِیْم سے نشرہ (جادو کا علاج بذریعہ جادو کرنا) کے متعلق پوچھا گیا (کہ جائز ہے یانہیں) تو آپ مَثَافِیْم نے فرمایا:

''یہ شیطانی عمل ہے۔''<sup>©</sup>

انسان جائز دوائیں استعال کرے اور شرعی دعائیں پڑھے، یہی علاج کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی نے ہر بیاری کے لیے دوا اتاری ہے، بعض لوگ وہ دوا بیجان لیتے ہیں، بعض نہیں جان سکتے۔ نبی کریم مُناٹیز م نے دوا استعال کرنے کا

تھم دیا ہے، کیکن حرام دوا سے روکا ہے۔ آپ مُنْکِیْزُ نے فرمایا: ''دوالو، کیکن حرام دوا استعال نہیں کرو۔''<sup>©</sup>

آپ منافظ نے سی محل فرمایا:

''الله تعالیٰ نے حرام اشیا میں میری امت کی شفانہیں رکھی۔''<sup>®</sup>

سوال کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ کسی کے پاس جا کر اپنی بیاری کے متعلق پوچھے اور وہ اسے کہے کہ مجھے جادو ہے، پھر یہ اس سے جادو اتارنے کی درخواست کرے تو وہ کھڑا ہوکر اس کے سرسے نیچ کو کسی برتن میں زرد رنگ گرائے، پھر بتائے کہ فلاں صاحب نے تچھ پر جادو کیا ہے؟

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٨٦٨)

<sup>(2)</sup> ضعیف سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٨٧٤)

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٣٠)

### 167 Dec

اور کیا جائز ہے کہ کوئی عورت اس سے پوچھے کہ میرا بیٹا کس سے شادی کرے گا؟ یا شادی شدہ بیٹے کے بارے میں پوچھے کہ اس کی بیوی ہم سے محبت کرے گی یا بغض رکھے گی؟

عواب مریض کے لیے امراض کی تشخیص کروانے کے لیے اندورنی بیاریوں کے ماہر ڈاکٹر اور سرجن وغیرہ کی طرف رجوع کرنا جائز ہے، تا کہ وہ تشخیص کے بعد اپنے علم کے مطابق علاج کے لیے مباح ادویہ تجویز کرے۔ یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اسباب کو اختیا کرنا جائز ہے، اللہ تعالی نے ہر بیاری کی شفا نازل کی ہے، کچھ ڈاکٹر وغیرہ اس کا ادراک کر لیتے ہیں اور پچھ ہیں کر سکتے۔ لیکن جوعلم الغیب کے مدعی کا بن وغیرہ ہیں، مرض کے متعلق جانے کے لیے ان کے پاس جانا جائز نہیں، نہ ہی ان کی بیان کردہ باتوں کی تصدیق جائز ہے، کیوں کہ وہ اٹکل پچولگاتے ہیں یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جنات کو حاضر کر کے ان سے مدو لیتے ہیں یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جنات کو حاضر کر کے ان سے مدو لیتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جنات سے حاضر کر کے ان سے مدو لیتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جنات سے حاضر کر کے ان سے مدو لیتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جنات سے حاضر کر کے ان سے مدو لیتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جنات سے حاضر کر کے ان جو مدور نے کی کریم خلائی کا فرمان ہے:

''جو کسی عراف کے پاس آ کر کسی چیز کے متعلق بوچھے، اس کی حالیس ایام کی نماز قبول نہیں ہوتی۔''<sup>®</sup>

دوسری حدیث میں ہے:

"جوکسی کائن کے پاس آیا، اس کی بیان کردہ بات کوسچاسمجھ لیا تو
اس نے محد کریم مُنافیظ پر نازل شدہ شریعت کا کفر کیا۔" (رواہ البرزار)
سر پر رصاص وغیرہ ڈلوانا بھی ناجائز ہے اور یہ کہانت کی نوع سے ہے
اور اس بات پر رضا مندی اختیار کر لینا کہانت اور جنات کے ذریعے مدد لینے

<sup>(</sup>٢٢٣٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٣٠)

میں ان کی مدد ہے۔ ایسے ہی ان کے پاس میہ بوچھے کے لیے جانا بھی ناجائز ہے کہ اس کا بیٹا کس سے شادی کرے گایا اس کی بہواس سے نفرت کرتی ہے یا محبت، کیوں کہ بیفیبی امور ہیں جوصرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

### جادو کا شرعی علاج:

سوال جارو کا شری علاج کیا ہے؟ اعصاب کوتسکین دینے والی ادویہ کا استعمال جائز ہے؟ جب کہ معلوم ہو کہ ان ادویہ میں سُن کرنے والا مادہ ڈالا جاتا ہے، جب کہ نفسیاتی امراض میں الیمی ادویہ مشہور ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری والدہ کا عمل شرک ہے، اس کے باوجود ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ وسواس کا شکار ہے اور مصیبت میں ہے، اگر آپ بھی اس کو اس حالت میں دیکھیں تو مجنونہ خیال کریں گے، کیا وہ مشرکہ معتبر ہوگی؟ جب یہ حالت اس سے زائل ہو جائے تو وہ سب سے عقل مند معلوم ہوتی جب ایے واب سے مستفید فرمائیں۔

جواب آ جادوکا علاج بذریعہ جادو درست نہیں، کیکن بذریعہ دم علاج جائز
ہے، جیسے تلاوتِ قرآن، مسنون اذکار اور دعا و التجا وغیرہ سے دم کیا
جائے۔ "الکلم الطیب لابن تیمیه"، "الوابل الصیب لابن القیم"،
"ریاض الصالحین" اور "الأذکار النبویة للنووي" میں بہت سے
اذکار اور دعا کیں درج ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیجے اور اس موضوع کے
متعلق دوسری کتابوں کی ورق گردانی کیجے، تاکہ آپ کو اپ متعلق ، اپنے
ائل وعیال اور احباب کے متعلق راہ نمائی مل سکے۔

🛭 اپنی والدہ کی خدمت کیجیے اور خلاف شریعت بات کا تھم دے تو ادب کو ملحوظِ

### 169 Dec

فاطر ركاكراس كى بات مانے سے معذورى كا اظهار كيجيے۔ دنياوى زندگى ميں اس سے اچھا برتاؤ كيجي، كيوں كمالله تعالى كا فرمان ہے:
﴿ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَيُوطِلُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِي وَ لِوَالِدَيْكَ اِلَى الْمَصِيْرُ ﴾ وَفِي اللَّهُ فِي عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِي وَ لِوَالِدَيْكَ اِلَى الْمَصِيْرُ ﴾ وَانْ جَاهَلُكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا وَانْ جَاهَلُكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِي الدَّنْيَا مَعُرُوفًا وَاتَبِعُ سَبِيلَ مَن تَعْمَلُونَ ﴾ انكابَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ انكابَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾

[لقمان: ١٤]

''اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق (حسنِ سلوک کا)

تکم دیا ہے، اس کی مال نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اوراس کا دودھ دو سال میں چھڑانا ہوتا ہے، یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر (بالآخر) میری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمھاری واپسی کر جو میری می طرف تمھاری واپسی ہے۔ پھر میری ہی طرف تمھاری واپسی ہے۔ پھر میری ہی طرف تمھاری واپسی ہے۔ پھر میری ہی طرف تمھاری واپسی ہے۔ پھر میری کی کر تے تھے''

آگر شدت مرض سے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مجنونہ (پاگل) لگتی ہے تو پھر اسے معذور سمجھا جائے گا، اگر اس حالت میں اس سے کوئی خلاف شریعت کام صادر ہوتا ہے تو معانی کی امید کی جا سکتی ہے، اللہ ہی شانی اور صحیح سراتے کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔

# جادوگر، کائن اور نجوی کے پاس جانے کا کیا تھم ہے؟

سوال ا ہمارے کچھ علاقوں میں بعض افراد مریضوں کا علاج، درندوں،

پرندوں اور چو پایوں کے گوشت سے کرتے ہیں، جس میں حلال وحرام کو ملحوظِ خاطر نہیں رکھتے۔ یفعل مجرب ہو یا غیر مجرب، اس کا کیا تھم ہے؟

2 جادوگروں، کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟

جواب آ ہر کچل والا جانور، مثلاً: شیر، بھیٹر یا اور چیتا وغیرہ اور ہر وہ چیز جو پنجوں میں پکڑ کر کھائے، مثلاً: چیل اور شکرہ وغیرہ اور ذی مخلب، جانور مثلاً: گدھا اور خچر وغیرہ، ان کا گوشت حرام ہے۔

ابو تغلبہ مشنی رہائی سے ثابت ہے کہ رسول الله طَالِیْم نے ہر کچل والے درندے کے کھانے سے منع کیا ہے۔

سیدنا ابن عباس بھائیہ سے مروی ہے: نبی کریم مٹائیل نے کچلی والے جانور اور ذبی مخلب پرندے (کے کھانے) سے منع کیا ہے۔

بداحادیث درج ذمل آیت کریمه کے عموم کی شخصیص کرتی ہیں:

﴿ قُلُ لَّا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ الِنَّي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ ۚ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ طَاعِمٍ لِيَّطْعَمُهُ ۚ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ

رِجُسُ أَوْ فِسُقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الانعام: ١٤٥]

'' کہہ دے میری طرف جو دحی کی گئی ہے، میں اس میں کوئی چیز الی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے، حرام ہو مگر سے کہ وہ مردار ہویا بہایا ہوا خون ہویا سور کا گوشت، کیوں کہ وہ ناپاک ہے،

البخاري، رقم الحديث (٧٧ ٥٥)

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (١٩٣٤)

### 171 Dec

یا وہ فت ہوکہ اس پر اللہ کے سواکس اور کا نام پکارا گیا ہو۔''

یا بیکہا جائے گا کہ احادیث اس آیت میں حرام کردہ اشیا سے پچھ زائد کو بیان کررہی ہیں۔

جب درج بالا اشیا حرام ہیں تو ان کو بطور دوا استعمال کرنا بھی جائز نہیں، لیکن حلال اشیا بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے۔

عادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا اور تصدیق کرنا جائز نہیں،

كيول كه ني كريم مَثَاثِينَ كا فرمان ہے:

''جوکسی کائن کے پاس آیا، اس سے کوئی چیز پوچھی تو اس کی جالیس راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔''<sup>®</sup>

''عراف'' میں کا ہن، نجومی اور جادوگر بھی شامل ہیں۔

دوسری حدیث ہے:

''جوکسی کائن کے پاس آیا، اس کی بیان کردہ بات کوسیا جانا تو اس نے محد کریم مُثالِیْظِ پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔''

سوال میں ایک مسلمان ہوں، بہارتھا تو ایک جادوگر کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے بہاری کی وجوہات مجھے بتائیں اور کہا: میں اس شرط پر تیرا علاج کروں گا کہ تو ایک جانور ذرج کرے، مبادا تو مرجائے گا۔ میں سخت بہاری میں مبتلا ہوں، میرے لیے کیا تھم ہے؟ آیا میں ایسا کرسکتا ہوں یانہیں؟

جواب اولاً: ایسے جادوگروں کے پاس جانا ہی ناجائز ہے جو امراض کی تشخیص غیرمعروف طریقے سے کرتے ہیں، کیوں کہ جو اس نے غیر اللہ کے نام پر

(١٢٣٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٣٠)

الأعاية المرأم (٢٨٥)

ذکح کا تھم دیا ہے، بیشرک ِ اکبر ہے، ایسے ہی شراب کے ذریعے علاج حرام ہے، کیوں کہ حرام میں امت محمدیہ کے لیے شفانہیں۔

ٹانیا: شرعی دعاؤں اور مباح ادویہ سے، جن میں حرام اشیا کی ملاوٹ نہ ہو، علاج کرنا مشروع ہے۔ اس لیے ادعیہ ماثورہ اور ادویہ مباحہ سے علاج کروائے۔اللہ مصیں شفا دے اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔آمین

سوال جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص پر فلاں نے جادو کیا ہے، ہم اس سے جادو کا اثر زائل کیسے کریں؟ اس کا علاج کیسے کریں؟

جواب بذریعہ جادو علاج کرنا حرام، بلکہ کفرِ اکبر ہے۔ ابطالِ جادو کے لیے جادو کو استعال کرنا جائز نہیں، مریض کا علاج شرعی دعاؤں سے، جوقر آن وسنت سے ثابت ہیں، کیا جائے۔

سوان کسی بہن نے میری ہوی کو سوال ارسال کیا کہ جب نبی کریم طَالِیْم پر جادہ ہوا تو جب تک جریل علیا نے آپ طَالِیْم کو آ کر بتایا نہیں اور علاج نہیں بتایا، جادہ کا اثر دور نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس جادہ کو اتار نے کے لیے کوئی اس طرح کا عمل کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں ہماری راہنمائی کیجے۔

جواب جادو کا علاج بذریعہ جادو صحیح نہیں، اس لیے جس پر جادو کا اثر ہوتو وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعاؤں اور جائز دواؤں سے اس کا علاج کرے، نبی کریم سُلُونِمُ نے فرمایا ہے:

'' دوا استعال کرو، کیکن حرام دوا سے علاج نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ہر بیاری کی دوا نازل کی ہے۔''<sup>®</sup>

(٢٨٧٤) ضعيف سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٨٧٤)

کے لیے ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو اس شخص اور جادو کے درمیانی ایک جاب وغیرہ حائل کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح عملاً وہ جادو زائل ہوجاتا ہے۔آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیز کیا رسول اللہ تَا اللّٰہ عَلَیْتُم برعملاً جادو ہوا تھا؟

جواب جادو کا علاج بذریعہ جادو جائز نہیں، کا ہنوں کے پاس جانا یا آئھیں مریض کے علاج کے لیے مریض کے پاس لانا جائز نہیں، اس مقصد کے لیے تعویذ وغیرہ باندھنا بھی درست نہیں، حالال کہ بھی کبھار تعویذ باندھنے سے مریض تندرست بھی ہو جاتا ہے، لیکن شری لحاظ سے بی غلط ہے۔ مریض کو شری دم کیا جائے، جیسے: سورت فاتح، آیۃ الکری، معوذات اور قرآن مجید کی دوسری آیات، ایسے ہی نبی کریم مُن اللّٰهُم سے ثابت شدہ اذکار سے دم کیا جائے، جیسے: آیات، ایسے ہی نبی کریم مُن اللّٰهُم رَبَّ النَّاسِ، أَذُهِبِ الْبَأْسَ، وَاشُفِ أَنْتَ الشَافِيُ، لَا شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمَا))

''اے اللہ! لوگوں کے رب! بیاری کوختم کر دے اور شفا بخش، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفانہیں، ایسی شفا بخش جو بیاری کوختم کر دے۔''

2 ( بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِن كُلِّ شَيْئً يُّوذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنٍ

(١٢٩١) صحيح البخاري، وقم الحديث (٥٦٧٥) صحيح مسلم، وقم الحديث (١٢٩١)

حَاسِدٍ، اللهُ يَشُفِيُكَ، بِاسُمِ اللهِ أَرْقِيُكَ)

یہ دعا تین مرتبہ بڑھی جائے، کیوں کہ نبی کریم مَالَّیْرُ سے تین مرتبہ بڑھنا ثابت ہے۔

اس سلسلے میں امام نووی رشائشہ کی کتاب "الأذكار"، امام ابن تیمیہ رشائشہ کی "الوابل الصیب" اور "كتاب کی "الوابل الصیب" اور "كتاب التو حید" اور "فتح المحید" سے "باب ماجاء بالنشرة" کی طرف رجوع کیجیے۔ صحیحین میں ثابت ہے کہ نبی کریم مُالِّیْظِ پر بھی جادو ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ مَالِیْظِ پر بھی جادو ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ مُنْ اللہ عطا كر دی۔

## سوال کیا نی کریم منافق پر جادو موا اور کیا اس نے آپ منافق پر اثر کیا؟

جواب نی کریم علیم ایک انسان سے تو انسانوں کو جو بیاری، مصائب، مخلوق کا ظلم و زیادتی اور دنیاوی امور لاحق ہوتے ہیں، نی کریم علیم کی ذات اس سے مرانہیں۔ لہذا بیاری کا لاحق ہو جانا یا کسی کا آپ علیم کی ہوادو کرنا بعید نہیں ہے، جیسا کہ آپ علیم کی ہوجاد ہوا تو جادو کی وجہ سے وہم ہو جاتا کہ آپ علیم کی ہوجاتا کہ آپ علیم کی ہوتی تھی یا آپ علیم کی نہیں ہوتی تھی یا ہم بستری کی ہے، حالال کہ کی نہیں ہوتی تھی یا ہم بستر ہونا چاہتے اور قوت بھی ہوتی، کین جب پاس آتے تو خواہش ختم ہو جاتی اور قوت جاتی رہتی۔

لین بیار ہو جانے یا جادو ہو جانے کے باوجود، اس کی وجہ سے رب تعالیٰ سے وحی حاصل کرنے میں اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں غلطی نہیں ہوئی۔ قرآن و سنت میں آپ منافظ کی عصمت کے دلائل موجود ہیں اور اسلاف امت کا اجماع ہے کہ آپ منافظ دینِ متین کی نشر و اشاعت میں غلطی

<sup>(1</sup> محيح مسلم، رقم الحديث (١٨٦)

### کے مرتکب نہیں ہوئے۔

جادو بھی بیاری کی ایک قتم ہے جو نبی کریم طاقیم پر ہوا۔ سیدہ عائشہ طاق فرماتی ہیں: نبی کریم طاقیم پر بنی زریق کے لبید بن اعصم نے جادو کیا، حتی کہ آپ طاقیم کو وہم ہوجاتا کہ آپ طاقیم نے ایک کام کیا ہے، حالال کہ نہیں کیا ہوتا تھا، حتی کہ ایک دن یا ایک رات رسول کریم طاقیم نے دعا یردعا کی، بھر فرمانے گے:

"اے عائش! کیا تھے معلوم ہے، میں نے اللہ سے جو یوچھا، وہ الله نے مجھے بتا دیا ہے، میرے یاس دوآ دی آئے، ایک سر ہانے بیٹھ گیا، دوسرا یاؤل کی جانب۔ سربانے بیٹے ہوئے نے یاؤل کی طرف بیٹھے ہوئے شخص کو یا یاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے شخص نے سر مانے کی طرف بیٹھے ہوئے شخص سے یوچھا: اس آ دمی کو کیا تكليف ہے؟ تو اس نے كہا: اس ير جادو موا ہے۔ اس نے كہا: جادو كس نے كيا ہے؟ تواس نے جواب ديا: لبيد بن اعظم نے۔اس نے بوچھا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ جواب دیا گیا: تنکھی اور تنکھی کے بالول میں۔ اس نے بوجھا: وہ کہاں ہے؟ کہا: بر ذروان میں۔ ام المونین سيده عائشه وللهافي مين: رسول الله تَافِيْمُ صحابه كرام وَاللَّهُ كو ليكر كوي كے ياس آئے، پھر آپ اللي الله فرمايا: عائشا الويا كنوي كا یانی منہدی کے یانی کی طرح ہے اور مجور کے درخت ایسے تھے، جیسے شیاطین کے سر۔ ام المونین عائشہ وہ فا فرماتی ہیں: میں نے کہا: اے الله ك رسول مَكْفِيمُ ! آب ن اس كوجلايا ياخيس !؟ تو آب مَكْفِمُ ن

فرمایا: نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت دے دی، مجھے لوگوں پر شر

کبھیرنا ناپبند ہے، آپ مگائیؤ نے اس کے دفن کا حکم دے دیا۔'' جو جادو کے وقوع کا مشکر ہے تو اس نے دلائل، اجماع صحابہ اور اسلاف کے خلاف راستہ اپنایا ہے اور ایسے اوہام کا شکار ہے جن کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے متعلق ابن قیم رشالشہ نے ''زاد المعاد'' اور حافظ ابن حجر رشالشہ نے '' فتح الباری'' میں مفصل بحث کی ہے۔

# جادو، کہانت اور ان سے متعلق اشیا کا حکم (سلیمان بن ناصر العلوان)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علیٰ من لا نبی بعده، وبعد:

موجوده زمانے میں عاملین کی کثرت کو دکھتے ہوئے جوطبیب ہونے
کے مدعی ہیں،لیکن بذریعہ جادو یا کہانت علاج کرتے ہیں اور بعض علاقوں میں
ان کے منتشر ہونے اور جاہل لوگوں سے جھوٹ بول کران سے رقم ہتھیانے کو
دیکھتے ہوئے میں نے خیرخواہی کی نیت سے سوچا کہ مسلمانوں کے لیے اس کی
سنگینی کو بیان کر دوں اور واضح کروں کہ اس سے اللہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور
اس میں اللہ تعالی اور رسول کریم مَالِیْظِم کی نافر مانی ہے۔

الله تعالی سے مدد چاہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ دوا استعال کرنا شرعاً جائز ہے، اگر کوئی بیار ہے تو اس کے متعلق ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے، تاکہ وہ بیاری کی تشخیص کر کے مناسب دوا تجویز کریں۔ بیمل توکل کے منافی خیال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیاری کے لیے دوا بھی نازل کی

<sup>(</sup>٢١٨٩) صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٠٦٣) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٩)

ہے، جس نے اس کو جان لیا، اس نے جان لیا اور جو اس سے ناواقف رہا وہ ناواقف رہا وہ ناواقف رہا، لیکن حرام میں شفا نہیں۔ مریض کے لیے کا ہنوں کے پاس علاج کے لیے جانا جائز نہیں، جیسے ان کی غیبی امور کے متعلق خبر دینے کی تصدیق جائز نہیں، ایسے ہی ان سے علاج کروانا بھی درست نہیں۔ یہ انکل پچولگاتے ہیں یا پھر ایسے ناپاک مقاصد کے حصول کے لیے جنوں کو حاضر کر کے ان سے مدد لیتے ہیں۔ یہ علم غیب کے مدی ہیں، اس لیے ان پر گمراہی اور کفر کا حکم لگتا ہے۔ امام مسلم رشائیہ نے این جو میں روایت نقل کی ہے کہ نبی مکرم شائیہ نے فرمایا:

''جوعراف کے پاس آیا، اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو اس کی چالیس دن کی نماز مقبول نہیں۔''

نیز سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی کریم طالی آئے نے فرمایا: جو کا بمن کے پاس گیا، اس کی کہی ہوئی کسی بات کو سچے مان لیا تو اس نے محمد مٹالی آئے یر نازل شدہ (شریعت) کا انکار کیا۔''

ابو داود میں بیروایت ان الفاظ سے مروی ہے:

"جوکائن یا عراف کے پاس گیا، اس کی بتائی ہوئی کسی بات کی سچائی کو سلیم کرلیا تو اس نے محمد مُلَّا اِنْجَا پر نازل شدہ (شریعت) کا انکار کیا۔"
عمران بن حسین وہا تھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا اِنْجَا نے فرمایا:
"وہ محص ہم میں سے نہیں، جس نے بدشگونی کی یا اس کے لیے بدشگونی کی گائی، جس نے برشگونی کی گئی، جس نے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا یا کروایا اور جس نے کائن کے پاس آ کر اس کی کسی بات جادو کیا یا کروایا اور جس نے کائن کے پاس آ کر اس کی کسی بات کی تھید لق کی تو اس نے شریعت محمد نے کا انکار کیا۔"

#### 178 Dec

درج بالا احادیث میں کا ہنوں وغیرہ کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے کی ممانعت بیان کی گئ ہے اور جو ان کے پاس جائے، اس کے متعلق وعید شدید کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ صاحب اقتدار لوگوں پر لازم ہے کہ وہ کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے عوام کو روکیس اور ان بازاروں میں بیٹھے لوگوں کی دولت کے رشمن عاملین سے تخی کا معاملہ کریں۔

ان کی کچھ باتوں کے سیج ہو جانے اور لوگوں کی ان کے پاس آمد ورفت سے دھوکا نہیں کھانا جاہیے، یہ جابل لوگ ہیں جو ان کے یاس آتے ہیں، جب کہ رسول کریم مُن الله اللہ نے خطرے کو بھانیتے ہوئے ان کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے کا بن اور جادوگر علم غیب کے مدعی ہونے اور اینے نایاک مقصد کے حصول کے لیے جنات سے مدد لینے اور ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے کافر ہیں، ایسے ہی جوان کے پاس آتا اور ان کی باتوں کو سچ مانتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ رسول الله مُلَيْنِيم كا اليسے مخص سے اعلانِ براءت ہے۔ كسى مسلمان كے ليے جانز نہیں کہ وہ ان کے پیش کردہ برعم خود علاج کے طریقوں اور دیگر خرافات سے دھوکا کھائے، اس لیے کہ بیکہانت اور تلبیس ہے اور اس امر پر رضا مندی باطل اور کفر ہے۔جس طرح ان کے پاس جاکر امور غیبیہ، مثلاً: اس کا داماد کون بے گا، میاں بیوی میں تعلقات کیسے رہیں گے، کون اس کامحبوب اور کون مبغوض ہوگا، وغیرہ وغیرہ کے متعلق سوال کرنا جائز نہیں، کیوں کہ پیغیب ہے اورغیب کا علم صرف الله تعالى كے ياس ہے۔ جادو حرام كرده كفرىيكام ہے، جيسا كه الله تعالى نے سورت بقرہ میں فرشتوں کے متعلق فرمایا:

﴿ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنُ آحَدٍ حتَّى يَقُولُآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ بِضَآرِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَ لَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْ لا مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَيْئُسَ مَا شَرَوا بِهِ آنُفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ خَلَاقِ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ آنُفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

[البقرة: ٢٠٠٢]

''وہ دونوں (فرشتے) جادوسکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمایش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر، چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادوسکھتے جس کے ذرمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سواکسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ ان سے وہ علم سکھتے تھے جو آھیں نقصان بہنچا تا تھا، ان کو نقع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خریدا آ خرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیزتھی جس کے بدلے میں انھوں نے اپنی جانیں جانتے ہوئے۔''

یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ جادو کفر ہے اور جادوگر میاں بیوی کے مابین تفرقہ بیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو بذاتہ نفع و نقصان نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم بی سے اثر انداز ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بی خیر وشر کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان مفترین پر بہت شدید ہوتا ہے جو مشرکین سے بیعلم حاصل کر کے نادان لوگوں کو جال میں پھنسا لیتے ہیں، إنا لله و نعم الو کیل.

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جادو سیمے ہیں، وہ صرف وہی سیمے ہیں۔ ہوں سیمے ہیں۔ ہوں سیمے ہیں۔ ہوں کا بین جس سے دوسروں کا نقصان اور اضیں تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ عظیم وعید ان کے دنیا و آخرت میں خمارہ پر دلالت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ انھوں نے انتہائی کم داموں میں خود کو فروخت کر دیا۔اسی بنا پر اللہ سجانہ و تعالی نے ان کی ندمت بیان کرتے ہوئے کہا:

﴿ وَلَمِنْسَ مَا شَرَوا بِهِ آنفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] "اور البته وه بهت برى چيزتقى جس كے بدلے ميں انھوں نے اپنى جانيں ﴿ وَالين ، كَاش! وه جانتے ہوتے ''

ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم کو جادوگروں، کا ہنوں اور شعبدہ بازوں کے شرور وضرر سے محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کو ان کے شرسے بیخے، دور رہنے اور ان پرشری سزا نافذ کرنے کی توفیق دے، تاکہ لوگ ان کے برے اعمال اور نقصان وضرر سے نیج جا کیں۔ یقیناً اللہ تعالی بہت تنی اور عزت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جادو کے وقوع سے بچانے کے لیے پچھاذ کار بتائے ہیں او جب جادو اثر انداز ہو جائے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا حسان عظیم اور بندوں پر بردی نعمت ہے۔

ذیل میں چند ہدایات بیان کی جارہی ہیں، جن سے انسان جادو کے اثر سے پچ سکتا ہے اور اگر جادو اثر کر جائے تو اس کا علاج بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ جن اشیا سے انسان جادو کے اثر سے پچ سکتا ہے، ان میں سب سے اہم اور نفع بخش یہ ہے کہ شرعی اذکار، دعاؤں اور شرعی دم کا اہتمام کیا جائے:

1 ان میں سے ایک آیۃ الکری ہے جو ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت پرھی

جائے۔آیة الکری قرآن کریم کی سب سے بوی آیت کریمہ ہے: ﴿ اَللَّهُ لَا اِلَّهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَا ٓ إلَّا بَادْنَهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُونَ بشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يَوْأُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] " وہ اللہ ہے، اس کے سواکوئی معبور نہیں، زندہ ہے، سب کو سنجالے ہوئے ہے، اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کا ہے۔کون ہے جواس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو پچھلوگوں کے سامنے ہے اور جو پھھان کے پیھیے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اینے احاطے میں نہیں لا سکتے، سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ بلندتر ،نہایت عظمت والا ہے۔''

و شام تین تین مرتبہ پڑھنا۔

آ رات كوسورت بقره كى آخرى دوآيات كى تلاوت كرنا جودرج ذيل بين:
﴿ اَمْنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اللّهِ مِنْ رَّبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَنَ
بِالله وَ مَلْئِكَتِه وَ كُتُبِه وَ رُسُلِه لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُسُلِه وَ

﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اللّهُ الْمَصِيرُ ﴾ لا تَفَرِّقُ اللّه وَ اللّهُ الْمَصِيرُ ﴾ لا الله عَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهَ مِيرُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْلَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلِنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴾ [البفرة: ٢٨٦٠٢٨٥] " رسول اس برایمان لائے ہیں جوان کے رب کی طرف سے ان بر نازل کی گئی ہے اور سارے مومن بھی، سب اللہ یر اور اس کے فرشتوں یراوراس کی کتابوں براوراس کے رسولوں برایمان لائے ہیں۔ (وہ کہتے ہیں) ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم نے (حکم) سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش جاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوث کرآنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بوھ کر تکلیف نہیں دیتا، کسی شخص نے جونیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے اور جواس نے برائی کی اس کا وبال بھی اس بر ہے۔اے مارے رب! اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب! ہم یر ابیا بوجھ نہ ڈال جوتو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب! جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا اور ہم سے درگز رفر ما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مددفرما۔" ني كريم مَا لَيْنَا مِن صَحِح ثابت بي كه "جو خص رات كو آبية الكرس يره لي،

ایک محافظ الله تعالی کی طرف سے مقرر ہوجاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سے متارجی کہ وہ صبح کرے۔''ایسے ہی آ پ مظافی اُ نے فرمایا ہے:

''جو رات کوسورۃ بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کر لے تو یہ اس کو کانی ہو جاتی ہیں۔''

- ون، رات اور کسی جگه بیضے اور پڑاؤ ڈالنے کے وقت: (( أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ)) پڑھنا، كيوں كه نبي كريم مَ اللهِ التَامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ)) پڑھنا، كيوں كه نبي كريم مَ اللهِ اللهِ التَامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ)) تو اس نے كہا: (( أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ)) تو وہاں سے كوچ كرنے تك كوئى چيز اسے التَامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ)) تو وہاں سے كوچ كرنے تك كوئى چيز اسے نقصان نہيں پنجا عتى۔''

جوشخص ایمان، صدق، اعتماد اور شرح صدر سے درج بالا اذکار پر محافظت کرتا ہے۔ تو یہ ان کے سبب جادو وغیرہ سے زی جاتا ہے۔ انسان جادو سے بیخے کے لیے جو بھی سبب اختیار کرے، یہ سبب ان تمام اسباب سے عظیم ہیں۔ ایسے ہی جادو کے اثر انداز ہونے کے بعد اس کو زائل کرنے کے لیے سب سے بردا اسلحہ وہتھیار ہے۔

((اَللّٰهُمَّ رَبّ النَّاسِ! أَذُهِبِ الْبائسَ وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إلّا شِفَاءَ إلّا شِفَاءُ لا يُغَادِرُ سَقَمَا)

- 'الله الله الوكول كرب بيارى كوختم كردے اور شفا بخش، تو بى

# 🖬 ایک دم وہ ہے جو جریل ملیا نے نبی کریم مُنافیاً کو کیا:

( بِسُمِ اللهِ أَرُقِيُكَ مِنُ كُلِّ شَيئً يُّوُذِيُكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ أَوُدِيُكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ أَوْعِيُنٍ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشُفِيكَ، بِاسُمِ اللهِ أَرُقِيُكَ»

"الله كے نام سے ميں تحقيد دم كرتا ہوں ہر تكليف ده چيز سے اور ہر جان اور نظرِ بدكے نام سے ميں جان اور نظرِ بدكے نام سے ميں تحقيد دم كررہا ہوں۔"

اس کوتین مرتبہ پڑھے۔

جادو کے اثر انداز ہونے کے بعداس کا ایک اورعلاج بھی ہے اور بیاس شخص کے لیے نہایت مفید و نافع ہے جس پر بندشِ جماع کا جادو کیا گیا ہو۔ وہ طریقہ علاج یہ ہے کہ بیری کے ساتھ سبز پتے لے کر آھیں پھر یا کسی اور چیز سے کوٹا جائے، پھر ایک برتن میں ڈال کر اتنا پانی ڈالا جائے جوشل کے لیے کفایت کر جائے، پھر اس پانی پر آیۃ الکرسی، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور جادو والی آیات جو درج ذیل ہیں، پڑھی جائیں:

﴿وَاَوْحَيُنَاۤ الِى مُوْسَى اَنُ الْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافُونَ ﴿ وَلَا عَلَمُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فَعُلِبُوا

هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوا صغِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٩٠١٧]

''اور ہم نے موی کی طرف وحی کی کہ تُو (بھی) اپنا عصا ڈال۔ (جب اس نے ڈالا) تو وہ دیکھتے دیکھتے (اژدھا بن کران سانپوں

کو) نگلنے لگا جو وہ (جادوگر) گھڑتے تھے، بالآ خرحق ثابت ہو گیا اور جو پچھ وہ لوگ کررہے تھے باطل تھہرا، تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل وخوار ہوکر چیھیے ہٹ آئے۔''

﴿ وَقَالَ فِرُعَوْنُ انْتُونِى بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيْمِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ فَهُمُ مُّوْسَى الْقُوا مَآ اَنْتُمُ مُّلْقُونُ ۞ فَلَمَّا الْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُمُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيْبُطِلُهُ إِنَّ الله لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَ يُحِقُّ الله الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ لَو يُصِقُ الله الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ لَو كُوهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٢٠٧٩]

"اور فرعون نے کہاتم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ کھر جب
تمام جادوگر آگئے تو ان سے مویٰ نے کہا ڈالو جو پھے تم ڈالنے والے
ہو، پھر جب انھوں نے ڈالا تو مویٰ نے کہا جو پھے تم لائے ہو (یہ)
جادو ہے۔ بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ
ضاد کرنے والوں کا کام نہیں سنوار تا اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے
ساتھ ٹابت کرتا ہے، اگر چہ مجرم لوگ ناپند کریں۔"

﴿قَالُوا يَهُوسَى اِمَّا اَنْ تُلْقِى وَامَّا اَنْ تَكُونَ اَوَّلَ مَنَ الْقَى ﴿ قَالَ بَلُ اللَّهِ مِنَ سِحْرِهِمُ قَالَ بَلُ اللَّهِ مِنْ سِحْرِهِمُ قَالَ بَلُ اللَّهِ مِنْ سِحْرِهِمُ النَّهَا تَسْعَى ۚ قَالَ اللَّهِ مِنْ سِحْرِهِمُ النَّهَا تَسْعَى ۚ قَاوُجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوسَى ۚ قُلْنَا لَا تَخَفُ انَّهَا تَسْعَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنعُوا النَّكَ اَنْتَ الْاعلَى اللَّهُ وَالَّقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنعُوا النَّهَا صَنعُوا النَّهَا صَنعُوا النَّهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاحِرُ حَيْثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللل

[44:00:46]

#### www.KitaboSunnat.com

# 186

''(ان جادوگروں نے) کہا: آئے موکی !یا تو تو ڈال یا ہم ہی ہوں

ہلے ڈالنے والے؟ اس (موسی ) نے کہا: بلکہ محصی ڈالو، پھر نا گہاں

ان کے جادو کی وجہ سے موسی کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں

اور ان کی لاٹھیاں بلاشہہ دوڑ رہی ہیں، پھر موسی نے اپنفس میں

خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا: خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا

اور جو (لاٹھی) تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو

نگل جائے گی جو پچھ انھوں نے بنایا ہے، بس انھوں نے تو جادوگر کا

فریب بنایا ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔''

پھر پچھ پانی مریض کو پلایا جائے اور باقی کے ساتھ اس کو خسل کروایا

جائے، اس طریقے سے بیاری ختم ہوجائے گی۔ اِن شاء الله

اگر ایک مرتبہ سے شفانہیں ملی تو دو، تین اور اس سے زائد بار بھی میمل کیا جا سکتا ہے، حتی کہ بیاری زائل ہو جائے۔

جادو کے علاج میں سب سے نفع بخش علاج سے کہ اس جگہ کو تلاش کیا جائے، جہاں تعویز وغیرہ چھپائے گئے ہیں، جب جگہ معلوم ہو جائے اور تعویز نکال لیے جائیں تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔

جادو سے بچاؤ اور اس کے علاج کے بیہ چند امور تھے جو بیان کیے گئے ہیں۔ والله ولی التوفیق.

جادو کا علاج بذریعہ جادوجس میں جنات کے تقرب کے لیے ذی وغیرہ کیا جائے یا گوشت متعین مقدار میں دیا جائے، جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہ شیطانی عمل ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی

کاہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کے پاس جاکر علاج کے بارے میں سوال کرنا اور مرض کو بو چھنا اور ان کی تجویز کردہ اشیا کا استعال جائز نہیں، کیوں کہ وہ مومن نہیں، بلکہ وہ جھوٹے، فاجر ہیں جوعلم غیب کے مدی ہیں اور لوگوں کا مال ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم مُنافیظ نے ان کے پاس جانے، پچھ بو چھنے اور ان کی تقدیق سے منع کیا ہے، جیسا کہ مقالے کے شروع میں گزر چکا ہے۔ نبی کریم مُنافیظ سے منع کیا ہے، جیسا کہ مقالے کے شروع میں گزر چکا ہے۔ نبی کریم مُنافیظ سے موال ہوا تو آپ مُنافیظ سے فرمایا:

"پیشیطانی عمل ہے۔'<sup>©</sup>

نشرہ جادد کے اثر کو بذر بعیہ جادو زائل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، جب کہ گذشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ شرقی اذ کار سے جادو کے اثر کو زائل کیا جائے۔

حافظ ابن قیم برطن نے اور شخ عبدالرحمان بن حسن نے ''فتح المجید' میں اور ایسے ہی دیگر علاے کرام نے نشرہ کے حرام ہونے اور شرعی اذکار سے علاج کے متعلق دلائل بیان کیے ہیں۔ ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ مسلمانوں کو ہر برائی سے محفوظ فرمائے اور ان کے دین کی حفاظت فرمائے، دین کا صحح فہم عطا کرے اور خلاف شرع کا مول سے بچائے۔

انضل جہادیہ ہے کہ اعدائے دین کے مدِ مقابل کھڑا ہوا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے ، جیسے کا ہن، جادوگر اور عاملین وغیرہ ہیں۔

فی زمانہ ان کا شر ہر طرف بھیل چکا ہے اور ان کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ انھوں نے بغیر کسی پروا کے مومنوں کو نکلیف دی اور ان کی حرمات کو مرعوب کیا

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ابي داو د

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو سقر (جہنم) کا وعدہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جادوگر کے کافر ہونے کی خبر دی ہے:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمِنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمِنُ وَ لَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا يُعَلِّمٰن مِنْ اَحَدِ حتَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ بِضَآرَيْنَ بهِ مِنْ اَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمُ وَ لَا يَنْفَعُهُمُ وَ لَقَدُ عَلِمُوا لَمَن اشْتَر اللهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهَ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] "اور انھوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان،سلیمان کی باوشاہت میں را سے تھے اور سلیمان نے کفرنہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انھوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں (فرشتے) جادوسکھانے سے پہلے کہد دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمایش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر، چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس حادو سے اللہ کے حکم کے سواکسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ ان ہے وہ علم سکھتے تھے جو اُحیس نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کوخریدا آخرت

میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انھول نے اپنی جانیں نیج ڈالیس کاش! وہ جانتے ہوتے۔'
احناف، مالکی اور حنبلی فقہا میں سے اکثر کا موقف ہے کہ جادوگر اسلام سے خارج کا فر اور جہنمی ہے۔ شخ محمہ بن عبدالوہاب نے ذکر کیا ہے کہ' جادو نواقضِ اسلام میں سے ہے۔''کسی پر محبت یا نفرت کا طلسم کرنا اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے اور یہ در حقیقت ہلاکت و تباہی والاعمل ہے، اسی لیے عرافین، جادوگر، نجومیوں اور مداریوں سے بچو، بیشریعت محمدی مَن اللّٰ اللّٰ کے مخالف ہیں، اصلاح کے بجائے فصان پہنچاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ان کے شر، خطرہ ، ایمان سے دوری اور شیطان سے قربت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام ڈیائٹیئرنے ان کے قتل کا حکم صادر کیا ہے۔

سنن ابو داود میں روایت ہے کہ بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں: ''عمر ڈٹاٹیُؤ کی وفات سے ایک سال قبل ان کا خط ہمارے پاس آیا کہ''ہر جادوگر کوقتل کر دو۔''

سیدہ هضه دی این ای اس لونڈی کے آل کا حکم دیا جس نے ان پر جادوکیا تھا۔ جادوگر کو آل کرنا سیدنا جندب دی اٹر اسے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام نو اللہ میں کوئی اس میں اختلاف نظر نہیں آتا۔ گویا کہ جادوگر کو آل کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ موجودہ زمانے میں جادوگی وہا بہت چیل چکی ہے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس جا کر شفا طلب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، جب کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، جو عقائد کو خراب اور ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم مُن اللہ نے فرمایا:

- "جوعراف كے ياس آيا، اس سے كسى چيز كے متعلق يو جھا، تو اس كى

چالیس دن کی نماز مقبول نہیں۔'<sup>©</sup>

جادوگر کا بھی وہی حکم ہے جو کائن و اعراف کا ہے۔ جس نے جادوگر سے کچھ پوچھا، اس کی بھی چالیس ایام کی نماز مقبول نہیں، اگر اس کی بتائی ہوئی بات کوکوئی سے مجھے تو وہ کا فر ہے۔ نبی کریم مُناتیکی نے فرمایا:

''جوعراف یا کائن کے پاس آیا، اس کی بتائی ہوئی بات کو سے سمجھا تو اس نے محمد کریم مُنالِیْظ پر نازل شدہ (شریعت) کا انکار کیا۔' ﷺ سیدنا ابن مسعود دالٹیئ سے منقول ہے:

''جو کائن یا جادوگر کے پاس آیا، اس کی بتائی ہوئی بات کو پی سمجھا تو اس نے محد کریم مُنافِیْز پر نازل شدہ (شریعت) کا انکار کیا۔' <sup>®</sup>

جو کہتے ہیں بیسب ہے اور سبب کو اختیار کرنا شرعاً درست ہے، تو ان کی

یہ بات غلط ہے، کیوں کہ بیسب غیر شرعی اور احادیث کے مخالف ہے۔

جابر بن عبداللد ٹاٹن کہتے ہیں: نبی کریم مُٹاٹی سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ساٹی نے فرمایا: ''یہ شیطانی عمل ہے۔'' نشرہ جادو کے اثر کو جادو کے ذریعے زائل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جب جادو سے اثر زائل کیا جائے تو یہ ناجائز ہو بھی کیے سکتا ہے کہ صحابہ ٹٹاٹی کا جادو گر کے قتل پر اجماع ہے۔ مسلمان کو جادوگر کے قتل کا حکم ہے نہ کہ اس کے یاس جا کرعلاج کروانے کا۔

اگر جادو کا علاج ثابت شدہ شرعی دعاؤں، دم اور مباح ادویہ سے کیا

<sup>(1</sup> محيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٣٠)

<sup>(</sup>٢٨٥) غاية المرام (٢٨٥)

سنن أبي داود، رقم الحديث (٤٠٤) مسند أحمد (٩٢٩، ٩٢٩)

جائے تو بدورست ہے۔اللدتعالی کا فرمان ہے:

﴿وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلُمُؤْمِنِيْنَ﴾

[بني اسرائيل: ٨٢]

''اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔''

یہاں ﴿مِن ﴾ 'نیانی' ہے۔ قرآن کریم مکمل شفا اور ہر بیاری کی دوا ہے۔
جوایمان لایا اور حلال وحرام کی تمیز کی ، اس نے قرآن سے بہت فائدہ حاصل کیا۔
جس نے صدقِ دل سے اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کی ، اللہ تعالیٰ اس کی بیاری کو دور
کر دیتے ہیں۔ مریض کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور قبولیت کے
اوقات کو تلاش کر کے ان میں دعا کرنی چاہیے۔ اوقاتِ قبولیت میں دعا بہت جلد
قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کور نہیں کرتے۔ جادو کے مریض کی یہی دوا ہے۔
قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کور نہیں کرتے۔ جادو کے مریض کی یہی دوا ہے۔
مسنون اذکار لازماً پڑھے۔ معوذ تمین اور آیۃ الکری ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا
کے اور اگر ہو سکے تو روز انہ صبح سات عجوہ مجودیں کھا لے۔

یہ شرعی سبب ہے اور مضبوط قلعہ ہے۔ نبی کریم مُظَافِیم نے فرمایا: ''جس نے صبح سات عجوہ کھجوریں کھالیس، اسے زہر اور جادونقصان نہیں دے سکتا۔''

بہت سے اہلِ علم نے عجوہ تھجور ہی کوشرط قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، لیکن دوسرے علم کہتے ہیں کہ عجوہ تھجور کے علاوہ دوسری تھجوری بھی استعال کرلی جائیں تو مطلوبہ فائدہ حاصل ہوجائے گا۔ یہی بات قوی ہے۔

(۱۲۰ کا صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۳۰۰) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۰٤۷)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر میں بہ کہوں کہ عجوہ محبور میں برکت، نقع اور تا ثیر زیادہ ہے تو اس کا مطلب بہیں ہوسکتا کہ دوسری محبوروں میں تا ثیر نہیں۔
اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ اپنے وین کی نصرت فرمائے، کلمة اللہ کو بلند فرمائے اور جادوگروں اور کا ہنوں کے خلاف اپنے وین کا مددگار پیدا کرے۔ فرمائے اور جادوگروں اور کا ہنوں کے خلاف اپنے وین کا مددگار پیدا کرے۔ وصلی الله علیٰ نبینا محمد اللہ وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. آمین.

**──** 

www.KitaboSunnat.com

# شیخ ابن بازرشطشهٔ کا بیان

الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، وعلىٰ آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

جادو کا شار بڑے جرائم اور کفریہ انواع میں ہوتا ہے۔ سابقہ امتوں اور دورِ جاہلیت میں لوگ اس میں مبتلا تھے۔ اس امت میں بھی کثرتِ جہالت، قلتِ علم اور ایمانی قوت کی کمزوری کی بنا پر جادوگروں کی کثرت ہوگئ ہے، وہ لوگوں کا مال ہتھیانے، انھیں گمراہ کرنے اور کئی دوسرے پلید مقاصد لے کر شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ جہاں اسلامی احکامات لاگو ہوں، لوگ صاحبِ علم ہوں اور ایمانی قوت سے سرشار ہوں تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر ایسی جگہوں کے متلاثی ہوتے ہیں، جہاں جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوں، وہاں وہ باطل کی تروی کرتے اور فساد پھیلاتے ہیں۔

قرآن وسنت میں جادو کی اقسام اور ان کا تھم بیان کیا گیا ہے۔ سحرکوسحر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اسباب مخفی ہوتے ہیں اور جادوگر اشیا کو خفیہ طریقے سے روک لیتے ہیں اور لوگوں پر تخیل اور التباس سے قابو پالیتے ہیں۔ نظر بندی کر کے اضیں دھوکا دیتے ہیں اور خفیہ طریقے سے ان کی دولت ہتھیا لیتے ہیں۔ رات کے آخری پہر کو بھی سحر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت شروع میں ہوتے ہیں۔ اور ان کی حرکت کم ہوتی ہے۔ موتا ہے جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ اور ان کی حرکت کم ہوتی ہے۔

چھپھوٹ کو بھی سحر کہتے ہیں، کیوں کہ یہ جھی جسم کے اندر پوشیڈہ ہوتا ہے۔ شرعی معنی:

جادوگروں کا تخییل اور تلبیس سے کسی چیز کو مزین کرنا جسے دیکھنے والا حقیقت شمجھ لے، جب کہ وہ حقیقت نہ ہو، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کے بارے میں فرمایا:

﴿ قَالُوا يَهُوْسَى اِمَّا اَنْ تُلْقِى وَامَّا اَنْ نَكُونَ اَوَّلَ مَنُ الْقَى ﴿ قَالَ بَلُ اللَّهِ مِنُ سِحْرِهِمُ قَالَ بَلُ اللَّهِ مِنْ سِحْرِهِمُ قَالَ بَلُ اللَّهِ مِنْ سِحْرِهِمُ النَّهَا تَسْعَى ۚ قَالُنَا لَا تَخَفُ النَّهَا تَسْعَى ۚ قُلْنَا لَا تَخَفُ النَّهَا تَسْعَى ۚ قُلْنَا لَا تَخَفُ النَّهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[طة: ٢٥، ٢٩]

''(ان جادوگروں نے) کہا: اے موٹی!یا تو ٹو ڈال یاہم ہی ہوں
پہلے ڈالنے والے؟ اس (موٹی) نے کہا: بلکہ محصی ڈالو، پھر نا گہاں
ان کے جادو کی وجہ سے موٹی کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں
اور ان کی لاٹھیاں بلاشہہہ دوڑ رہی ہیں، پھر موٹی نے اپنے نفس میں
خوف محسوس کیا۔ہم نے کہا خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا
اور جو (لاٹھی) تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو
فریب بنایا ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔''
فریب بنایا ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔''
کبھی جادوگر گرہوں میں پھونک مار کر جادوکر تے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلن: ٤] " ( اور گر ہوں میں پھوکلیں مارنے والیوں کے شرسے ''

سیم ایسے عمل سے جادو کرتے ہیں جس میں شیاطین تک رسائی کرتے ہیں تو وہ شیاطین ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے عقلِ انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ یہ جادو کھی بیاری کا سبب بن جاتا ہے اور کھی خاوند ہوی کے درمیان تفریق کا۔ خاوند ہوی کی نظر میں ہوی خاوند کی نظر میں بھدی معلوم ہوتی ہے اور جادوگر ایسا عمل کرتا ہے جس سے خاوند کے دل میں بغض ونفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا جادونص قرآنی کے مطابق صریح کفر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمْنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمْنُ وَ لَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ سُلَيْمْنُ وَ لَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ البقرة: ٢٠٠٢

''اور انھوں نے اس کی پیروی کی جے شیطان،سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے اورسلیمان نے کفرنہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادوسکھاتے تھے۔''

لوگوں کو جادو کی تعلیم دینے کی وجہ سے ان کے کفر کے متعلق فر مایا اور اس کے بعد فر مایا:

﴿وَ مَاۤ أُنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا رُوْتَ وَ مَا يُعَلِّمُنِ مِنَ ا يُعَلِّمْنِ مِنُ آحَدٍ حتَّى يَقُوُلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ﴾ [البقرة: ٢٠٠٢]

- "جو بابل میں ہاروت اور ماروت دوفرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ

دونوں (فرشتے) جادوسکھانے سے پہلے کہد دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمایش ہیں، لہذا تو کفرنہ کر۔''

پھرالٹد سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمْ بِضَاّرِيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمْ بِضَاّرِیْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ اللّهِ بِاِذْنِ اللّهِ ﴿ البقرة: ١٠٢] \* دُخِنا نَحِدلوگ ان دونوں سے وہ جادو سے مرد اور اس کی یوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللّٰدے حکم کے سواکس کونقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔''

یہ جادو اور اس سے پیدا شدہ شر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر ہی سے اللہ انداز ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل مغلوب بھی نہیں ہوسکتا اور اس کی منشا کے بغیر اس کی ملکیت میں کوئی واقعہ بھی رونما نہیں ہوسکتا۔ دنیا و آخرت میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اور ہوگا تقدیر کے تابع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو چاہا تقدیر بنا دیا۔ کسی کو جادو میں مبتلا کر دیا ،کسی کو بیاری میں مبتلا کر دیا ،کسی کے مقدر میں قدیر میں لکھ دیا ہے۔

اس لیے اللہ ہونہ و تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ مَا هُمْ بِضَارِیْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ

اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ﴾ بذریعہ جادو وہ اللہ تعالی کے حکم ہی سے نقصان پہنچا سے ہیں۔

یعنی اللہ تعالی کی تقدیر سے نقصان پہنچا سے ہیں، جب کہ شریعت میں یہ

ممنوع اور حرام ہے، جب کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ فلاں مرد یا عورت پر جادو ہوگا،

جبیا کہ بھاری کا لاحق ہونا یا قتل ہو جانا تقذیر میں لکھا ہے۔ ایسے ہی فلال شخص

فلاں جگہ فوت ہوگا، اتنا رزق کمائے گا، غنی ہوگا، فقیر ہوگا، یہ تمام چیزیں

مشيت الهي كے تابع ميں۔ الله تعالى نے فرمایا:

﴿ مَا آَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي آَنُفُسِكُمُ اللَّهِ فِي الْآرِضِ وَلاَ فِي آَنُفُسِكُمُ اللَّهِ يَسِيُرُ ﴾ كِتَابِ مِنْ قَبُلِ آَنُ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ﴾

[الحديد: ٢٢]

''زمین میں اور تمھاری جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ تو کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً پہ اللہ پر بہت آسان ہے۔''

جادوگروں اور دوسرے لوگوں کے شرور اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

> ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم ﴾ [الأنفال: ٧٠] ''بِ شك الله هر چيز كوخوب جاننے والا ہے۔''

> > مزيد فرمايا:

﴿لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]

''تا كهتم جان لو كه بلاشبهه الله هر چيز پر خوب قادر ہے اور بلاشبهه اللہ نے (اپنے)علم سے ہر شے كا احاطه كرركھا ہے۔''

الله ہر چیز کو جانتا ہے اور کا ئنات میں وہی ہوسکتا ہے جو اللہ چاہے۔جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور عمرہ مقاصد ہیں۔

لوگوں کوعزت ملتی ہے یا ذلت، کوئی حکمران بنتا ہے، کسی سے حکومت چھنی جاتی ہے، ایسے ہی بیاری، صحت اور تمام امور مشیت کے تابع ہیں۔ جادوگر لوگ خیالی آشیا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں

## ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَالُوا يَهُوْسَى إِمَّا آَنُ تُلْقِى وَاِمَّا آَنُ نَّكُونَ آوَلَ مَنْ اللَّهِ مِنْ قَالُ بِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَصِيَّهُمُ يُخَيَّلُ اللَّهِ مِنْ سِحُرهِمْ آنَّهَا تَسْعَى ﴿ اطلان ٢٦،٦٥]

''(ان جادوگروں نے) کہا اے موسی! یا تو تُو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے؟ اس نے کہا بلکہ تمھی ڈالو، پھر نا گہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسی کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبہہ دوڑ رہی ہیں۔''

و یکھنے والے کو یوں دکھائی دیتا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ ہیں،لیکن میہ جادوگروں کی کارستانی تھی کہ لوگوں کی نظر بندی کر دی، جس سے ایسے نظر آتا تھا۔اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يُخَدِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْدِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طنه: ٦٦] ''موى كو بيه خيال گزرنے لگا كه ان كى رسياں اور ان كى لا محصياں بلاشبهه دوڑ رہى ہیں۔''

سورت اعراف میں فرمایا:

﴿ فَلَمَّا الْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوْهُمُ وَ جَاءُ وُ بِسِحْرٍ عَظِيْمِ ﴾ [الأعراف: ١٦٦]

'' پھر جب انھوں نے (اپنی لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو لوگوں کی آ مکھوں پر جادو کر دیا اور انھیں (لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے) ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔''

یہ حقیقت میں رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، کیکن جادو کی وجہ سے لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی، جس سے وہ سانپ نظر آنے لگیں۔

بعض لوگ اسے ' قیمر' کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کی نظر بندی کرتا ہے اور اپنی تلبیس سے پھر کو بھی مرغا بنا کر دکھاتا ہے یا پھر کو انڈے کی صورت میں دکھاتا ہے، ایسے ہی دوسری اشیا کو ان کی اصلی حالت کے بجائے کوئی اور چیز بنا کر پیش کرتا ہے، جو صرف تلبیس اور دھوکا ہوتا ہے۔ جادوگر بعض اشیا کو ان کی غیر اصلی صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور ان کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس کو سحرِ عظیم قرار دیا ہے۔ مورت اعراف میں ہے:

﴿ قَالَ الْقُوا فَلَمَّا الْقُوا سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرُهَبُوهُمْ وَ جَاءُ وُ بِسِحْر عَظِيْم ﴾ [الاعراف: ١٦٦]

''موکیٰ نے : کہا (پہلے) تم ڈالو، پھر جب انھوں نے (اپنی لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو لوگوں کی آئھوں پر جادو کر دیا اور انھیں (لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے) ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔''

اہلِ علم کا صحیح موقف یہ ہے کہ جادوگر کے فساد وشر کی بنا پر اس سے تو بہ کا مطابلہ کیے بغیر قتل کر دیا جائے ۔ بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ اس سے تو بہ کا مطالبہ کیا جائے، یہ عام کا فروں کی طرح ہی ہے، جنھیں تو بہ کا کہا جا سکتا ہے۔

لیکن اہلِ علم کاضیح قول یہی ہے کہ اسے توبہ کانہیں کہا جائے گا، کیوں کہ ا<del>س کا</del> شربہت بڑا ہے اور یہ اپنے شراور کفر کوخفی رکھتا ہے، ممکن ہے وہ کہہ دے

میں تائب ہوتا ہوں، لیکن اپنے قول میں جھوٹا ہو اور آوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہے۔اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جادوگر ہونے کے ولائل مل جائیں۔اسے قتل کر دیا جائے، اگر چہوہ کہتا رہے کہ میں نادم ہوں اور تو ہرکرتا ہوں، اس کی بات کی کوئی بروا نہ کی جائے۔

سیدنا عمر بن خطاب ڈھائٹو سے سیج شابت ہے کہ انھوں نے اپنے عاملین کو خط

کھا کہ تمام جادوگروں کول کر دیا جائے، تا کہ ان کے شرسے بچا جا سکے۔ ابوعثان
فہدی نے کہا: ''ہم نے تین جادوگر نیوں کوفل کیا۔'' سیج بخاری کی حدیث سے
بھی ثابت ہوتا ہے اور سیدہ هصہ ڈھٹ سے بھی ثابت ہے کہ انھوں نے اپنی
لونڈی کوفل کر دیا تھا، کیوں کہ اس نے ام المونین سیدہ هصہ ڈھٹا پر جادو کیا۔
جندب بن عبداللہ نے ایک جادوگر کو دیکھا کہ وہ اپنا سرکاٹ کر دوبارہ سیج
کر دیتا، وہ لوگوں کو دھوکا دے رہا تھا، جندب پیچے سے آئے اور اسے قل کر دیا
اور کہا اگر سیا ہے تو اب سیج کر کے دکھا۔

مقصد یہ ہے کہ جادوگروں کا شرعظیم ہے، اس لیے ان کوتل کرنا واجب ہے۔ جب ان کا جادو کرنا بدلیل شرقی ثابت ہو جائے تو معاشرے کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ان کوقل کرنا ضروری ہے۔ جس پر جادو کیا گیا ہو اس کا علاج کے لیے عاملین کے پاس جانا ناجائز ہے، کیوں کہ شرکے ذریعے شرکو دور نہیں کیا جا سکتا اور کفر کو کفر کے ساتھ زائل نہیں کیا جا سکتا۔ شرکو خیر کے ذریعے زائل کیا جا تا ہے۔ اسی لیے جب نی کریم منا ایک سے نشرہ کے متعلق سوال ہوا تو آپ منا بی اس جانا ہوا تو آپ منا بی کریم منا بی کریم منا بی کریم منا بی ہے۔ اسی لیے جب نی کریم منا بی ہوا تو کو دور کے دریعے جادو دور کرنے کو کہتے ہیں۔'

#### www.KitaboSunnat.com

## 201

اگر قرآنی آیات، مسنون دعاؤں، شرعی دم اور مباح ادویہ سے علاج کیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن جادو سے علاج درست نہیں، کیوں کہ جادو شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ جادوگر تب ہی جادو کرسکتا ہے، جب وہ شیاطین کا مطبع بن جائے اور شیاطین کی منشا کے متعلق عمل کرے، پھر ان کا قرب بھی حاصل کرسکتا ہے اور مطلوبہ کام بھی کرسکتا ہے، لیکن علاج شرعی طریقے سے جائز ہے، لیمی قرآنی آیات اور مسنون دعائیں وغیرہ ۔ جبیا کہ عام جسمانی بیاری کا علاج قرآنی آیات اور مسنون دعائیں وغیرہ ۔ جبیا کہ عام جسمانی بیاری کا علاج گراکٹر وغیرہ سے کروایا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ڈاکٹر سے علاج کروانے داکٹر وغیرہ سے کروایا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ڈاکٹر سے علاج کروانے جب کہ بھی شفا ہو جاتی ہے، جب اس کا وقت ِ موعود (موت کا وقت) موخر ہو، جب کہ بھی شفا ہو جاتی ہے، جب اس کا وقت ِ موعود (موت کا وقت) موخر ہو، لیکن بعض مریض اسی بیاری ہی میں وفات یا جاتے ہیں، کیوں کہ ان کا وقت ِ مقرر آ جاتا ہے، جس کے آگے کوئی دوا کام نہیں آتی، اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ إَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١]

'' اور الله کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی موت آ جائے گی۔'' دوا اسی صورت میں اثر دکھاتی ہے، جب الله تعالیٰ نے مقدر میں شفا کسی ہو۔ ایسے ہی جادو کے مریض کو بھی شفا مل جاتی ہے اور بھی نہیں ملتی اور معالج مناسب علاج نہیں کریا تا۔ نبی کریم مُلَالِيَّا نے فرمایا:

''ہر بیاری کی دوا ہے، جب بیاری کے مطابق دوا دی جائے تو مریض باذن اللہ تندرست ہوجا تا ہے۔''

دوسری روایت میں فرمایا:

-- "'الله تعالیٰ نے کوئی الیی بیاری نہیں <del>ا تا</del>ری، جس کی دوا نہ جیجی ہو،

بعض لوگوں نے اس کی دوا کو پہیان لیا اور بعض انجان رہے۔''

جادو کا شری علاج ہے کہ قراءت کے ذریعے مریض کا علاج کیا جائے، یعنی مریض پر بار بارسورت فاتحہ پڑھی جائے۔ معالج نیک، تقوی شعار اور تقدیر پر ایمان لانے والا ہو۔ جب ایسے معالج سے علاج کروایا جائے اور وہ بار بارسورت فاتحہ پڑھے گا تو جادو زائل ہو جائے گا اور باذن اللہ شفا حاصل ہو گی۔ کچھ صحابہ کرام ڈی لئے گا ایک جگہ سے گزرے، جہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، انھوں نے لاکھ جتن کیے گر اسے شفا نصیب نہیں ہوئی، بالآخر انھوں نے صحابہ کرام ڈی لئے گئے سے کہا: ''کیا تم میں سے کوئی دم کرسکتا ہے؟'' انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ ایک صحابی نے سورت فاتحہ سے اس پر دم کیا تو وہ بالکل تندرست ہوگیا۔ نبی کریم مُن اللے گئے ہے فرمایا: ''دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، جب تندرست ہوگیا میں نہ ہو۔'' نبی کریم مُن اللے گئے سے دم ثابت ہے۔

مریض پرسورت فاتح، معو زنین اور دوسری آیات پڑھی جا کیں اور نی کریم مالی ایت پڑھی جا کیں اور نی کریم مالی اس واشف أنت الشافی لا شفاء إلا شفاء ك شفاء لا يغادر سقما" وعائے جریل: "بسم الله أرقیك من كل شیئ يؤذيك من شر كل نفس أوعین حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقیك" یا غیر ثابت شده مرشركیه كلام پرمشمل نه مول تو ان میں بہت نفع ہے۔ کھی بغیر علاج اور دم كے بھی اللہ تعالی انسان كوشفا دے دیتے ہیں، کیوں كه وه ہر چیز پر قادر ہے اور اس كے ہركام میں حكمت ہے۔ اللہ سجانہ وتعالی نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا آمُرُكَا إِذَا آرَادَ شَيْنًا آنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ إِنسَ: ٨٦]

"جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے توبس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ دہ اس سے کہتا ہے ہو جاتو وہ ہو جاتی ہے۔"

الله تعالی کے ہر فیصلے اور تقدیر پرشکر کرنا جاہیے۔ اس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ اس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ اور اس بیاری میں اس کی موت واقع ہونی ہوتی ہے، اس لیے اسے شفانہیں ملتی۔

وم كے ليے پانى پرآ يات سحر پڑھى جائيں۔آ يات سحر ورج ذيل بيں:
﴿وَاوَحُدُناۤ الِّٰى مُوسَى اَنُ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِى تَلْقَفُ مَا
يَأْفِكُونَ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ فَعُلِبُواْ
هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُواْ طَغِرِيْنَ ﴾ [الأعراف: ١١٩٠١٧]

"اور ہم نے موی کی طَرف وقی کی کہ تُو (بھی) اپنا عصا ڈال۔ (جب اس نے ڈالا) تو وہ ویکھتے دیکھتے (اژدھا بن کر ان سانپول کو) نگلنے لگا جو وہ (جادوگر) گھڑتے تھے، بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل تھہرا، تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل وخوار ہوکر چیھے ہئے آئے۔"

﴿ وَقَالَ فِرُعَوْنُ انْتُونِى بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيْمِ ۞ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوْسَى الْقُوا مَآ اَنْتُمْ مُّلُقُونَ ۞ فَلَمَّا الْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهِ سَيُبُطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَ يُحِقُ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ لَوْ يُحِقُ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ لَوْ كُرةَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٨٢،٧٩]

- " اورفرعون نے کہا: تم میرے یاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ پھر جب

تمام جادوگر آگئے تو ان ہے موی نے کہا ڈالو جو پچھتم ڈالنے والے ہو، پھر جب انھوں نے ڈالا تو موی نے کہا جو پچھتم لائے ہو (یہ) جادو ہے۔ بے شک اللہ جادو ہے۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اگر چہ مجرم لوگ ناپند کریں۔''

﴿ قَالُوا يَهُوْسَى إِمَّا آَنُ تُلْقِى وَإِمَّا آَنُ نَكُوْنَ آَوَلَ مَنُ ٱلْقَى ﴿ قَالَ بَلُ اللّهِ مِنُ سِحْرِهِمُ النَّهَا تَسْعَى ﴿ فَأَوْمَ فَى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفُ النَّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

''(ان جادوگروں نے) کہا: اے مویٰ!یا تو تُو ڈال یاہم ہی ہوں
پہلے ڈالنے والے؟ اس (مویٰ) نے کہا: بلکہ تھی ڈالو، پھر ناگہاں
ان کے جادو کی وجہ سے مویٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں
اور ان کی لاٹھیاں بلاشہہہ دوڑ رہی ہیں، پھرمویٰ نے اپنے نفس میں
خوف محسوں کیا۔ہم نے کہا خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا
اور جو (لاٹھی) تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو
نگل جائے گی جو پچھ انھوں نے بنایا ہے، بس انھوں نے تو جادوگر کا
فریب بنایا ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔'
درج بالا آیات کے سبب اللہ تعالیٰ نفع دیتا ہے۔ اگر قاری یانی پر بید

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آیات، سورت فاتحد اور معوذات پڑھے، پھروہ پانی جادو کے مریض پر بہا دے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا نصیب ہوگی۔ اگر پانی میں بیری کے ساتھ ہے کو اللہ کے حکم سے اسے شفا نمیں تو زیادہ بہتر ہے۔ شخ عبدالرجمان بن حسن نے اہلِ علم سے یہ بات نقل کی ہے اور فتح المجید میں درج ہے۔

آخری تین سورتوں کو بار بار پڑھنا بہت بہتر ہے۔مقصود یہ ہے کہ ان کے ذریعے اس بیاری، یعنی جادو کا علاج کیا جاتا ہے، اس علاج کا تجربہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت نفع دیا۔ بھی صرف سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو بھی شفامل جاتی ہے اور بھی صرف معوذ تین پڑھ کر دم کرنے سے بھی مریض صحت یاب ہوجاتا ہے۔

انتهائی اہم بات یہ ہے کہ معالی اور مریض ایمان میں سیچ ہوں، ان کا اللہ تعالیٰ پر اعتاد اور تو کل ہواور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ مصرف الامور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور وہ جب چاہے جو چاہے کرسکتا ہے۔ جب معالی و مریض کا یہ عقیدہ ہوتو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیاری بہت جلد زائل ہو جائے گی اور حسی و غیر حسی تمام ادویہ اسے نفع دیں گی۔ ہر عالم دین پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر، مجلس اور معاشرے میں اس عقیدے کو بتائے ، تاکہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ نبی کریم سالی فی فرمایا:
اس عقیدے کو بتائے ، تاکہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ نبی کریم سالی فی فرمایا:

عطاصر، عائب تك (پيغام دين) چهچا دے، بہت سے توك بن تك بات پہنچائی جاتی ہے، سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔''

آپ مَنْ اللَّهُ أَنْ يَهِ بَعِي فَرِ مايا:

''ایک آیت بھی ہو، وہ بھی آ گے پہنچا دو۔''

اس لیے ہر سیھی ہوئی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے، لیکن جس کے متعلق صیح وصری علم نہیں، اس پر توقف کریں۔ بعض لوگ بات صیح سمجھ نہیں

پاتے اور آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بہت نقصان پھیلتا ہے۔ جس کو سنا رہے ہوتے ہیں، اسے بھی غلط اور جس سے سنی ہوتی ہے، نہ سجھنے کی بنا پر اس پر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بلیغ علم وبصیرت کے ساتھ ہوتی ہے اور بغیر علم کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، تا کہ جس سے سی ہے اس پر بھی جھوٹ نہ ہواور دوسروں کا نقصان بھی نہ ہو۔

وصلى الله على نبينا محمد، و على آله وأصحابه أتباعه بإحسان إلى يوم الدين.



# جادو کے متعلق مقالہ ازشخ عبدالعزیز بن بازرشطشہ

بسم الله، والحمد الله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

جادو، کہانت اور ستارہ پرسی انتہائی خطرناک اور زمین میں فسادِ عظیم ہے، بلکہ ستاروں میں نفع ونقصان کا اعتقاد رکھنا اور جادو کفرِ اکبر ہے، کیکن کہانت کے تھم میں قدر نے تفصیل ہے۔

مسلمان پر واجب ہے کہ باطل کا پتا چل جائے تو اس کا انکار کرے، اس کے خلاف کھڑا ہو اور اس سے مقابلے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے تعاون کرے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ تَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِ وَ التَّقُولى وَ لَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْاِثُمِ وَ الْعَدُوا وَ لَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْاِثُمِ وَ الْعُدُوانِ وَ اتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيْلُ الْعِقَابِ ﴿ وَالمائدة: ٢] الْعُدُوانِ مِن الله وسرے كى مدد كرو اور الله اور كناه اور زيادتى كے كاموں ميں ايك دوسرے كى مدد نه كرو اور الله سے دُرو، بِ شك الله سخت عذاب دينے والا ہے۔'

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمُ ۚ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعُرُونِ وَ يَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [التوبة: ١٧]

'دمومن مرد اور مومن عورتین آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔'

ہروہ معاشرہ جہاں علم کی کمی اور جہالت کی کثرت ہے وہاں جادو، ستارہ پرتی اور کہانت کی وبا عام ہے، کیوں کہ وہاں رد کرنے والا، ٹو کئے والا اور ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن جہاں لوگ صاحب ایمان اور اہل علم ہوں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن جہاں لوگ صاحب ایمان اور اہل علم ہوں وہاں یہ شرور نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ جزیرہ عرب بھی بارھویں صدی ہجری اور اس سے قبل ان شرور سے بھرا پڑا تھا۔ جادو، کہانت، شرک، بتوں کی بچوا، درختوں پر اعتقاد اور جنات پر یقین اس جزیرہ کے شال وجنوب میں عام تھا، حتی کہ اللہ تعالی نے علامہ شخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رشائنہ کو تو فیق دی، تھا، حتی کہ اللہ تعالی نے علامہ شخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رشائنہ کو تو فیق دی، انھوں نے دعوت دین کا پیڑا اٹھایا، شرعی احکام لوگوں کو بتائے، حلال وحرام کے متعلق آگاہ کو مبعوث کیا اس سے لوگوں کو روشناس کروایا اور تو حید کے متعلق بی کریم تالیف کیس، جن میں ایک کتاب "کتاب التو حید" ہے۔

اس کتاب میں جادو، کہانت اور ستارہ پرسی کے متعلق بھی بیان کیا اور "اصولِ ثلاث، نامی ایک رسالہ تصنیف کیا، جس میں عقیدے کے اصول بیان فرمائے۔ ایک کتاب "کشف الشبھات" تصنیف کی، جس میں بتوں کے پیجاریوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے شبہات بیان کیے۔ ان سے قبل بھی علما نے اس مسئلے میں کتب تصنیف کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبدالوہاب رشاللہ کو ان شرور کا مقابلہ کرنے کی تو فیق بخشی۔ انھوں نے درس و وعظ کے ذریعے لوگوں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تک تو حید کا پیغام پہنچایا۔ اس معاملے میں ان کے ہم عصر علما نے جن پر اللہ نے انعام کیا، آپ کا ساتھ دیا اور اولاد کی تائید بھی شاملِ حال رہی، حتی کہ ان کی بدولت اللہ تعالی نے اس جزیرے کو کفر وشرک سے پاک کر دیا۔ ان کی دعوت کی بنا پر اللہ تعالی نے یمن، شام، عراق، ہندوستان اور دوسرے ممالک کو بھی ہرایت بخشی۔ ان ممالک کے علما جب حرمین میں اکٹھے ہوتے تو یہ عقیدہ سکھتے اور دوسرے شہروں میں تبلیغ کرتے، حتی کہ اللہ تعالی نے ان ممالک کے لوگوں کو ہرایت نصیب کی جن کے مقدر میں ہدایت تھی۔

جس معاشرے میں حق کا غلبہ ہواور اہلِ حق کی کثرت ہوتو وہاں یہ گمراہ لوگ (کا ہن، نجومی، جادوگر اور شرک کے داعی) چھپتے پھرتے ہیں، لیکن جہاں اہلِ علم کم اور جہالت بکثرت ہو وہاں یہ اپنی مجالس قائم کر کے باطل کی اشاعت شروع کر دیتے ہیں۔

اہل علم پر لازم ہے کہ ہر جگہ ان کے خلاف اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں اور ہر مناسب مقام پر درس و وعظ، خطبات جمعہ وعید اور وعظ ونصیحت سے حق کا پرچار کریں، حتی کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبار کے ذریعے بھی حق کو پھیلائیں، تاکہ باطل پرست لوگوں کو اپنے جھوٹا ہونے کا علم ہو جائے اور ان جادوگروں، ستارہ پرستوں، کا ہنوں اور لکیروں کی مدد سے غیبی امور بتانے کا دعوی کرنے والوں اور ہر باطل پرست کا جھیدکھل جائے۔

میری ہر مسلمان کونفیحت ہے کہ قرآن کو سمجھے اس میں تذہر کرے، بکثرت تلاوت کرے، معانی میں غور وخوض کرے اور ایسے ہی مسلمان بھائیوں کو پر تھائے، تاکہ بیسلسلہ آگے جاری ہو اور آیک دوسرے سے استفادہ ہوتا

رہے۔ جو بات مشکل ہواہلِ علم سے پوچھے اور علم کی مجالس میں حاضر ہو۔ خصوصاً موجودہ زمانے میں اس کا اہتمام ضرور کرے، کیوں کہ اب علم کم اور جہالت بردھتی جا رہی ہے اور ہر وہ شخص جے موت کا یقین ہے وہ علم کا حریص ہو اور استفادہ اور افادہ کو لازم پکڑے، اس کے لیے اسے سفر کرنا پڑے یا مشقت برداشت کرنی پڑے، لیکن وہ علماے حق کے پاس جا کر کتاب وسنت کاعلم ضرور عاصل کرے اور باطل پرستوں کے عقائد وعملیات کاعلم اسے حاصل ہو اور حلال اور حرام کے متعلق سکھے، تاکہ علم کی کثرت ہو اور جہالت ناپید ہو۔ اللہ تعالی نے اس صدی کے شروع اور چوشی صدی کے آخر میں بہت احمان کیا کہ اسلامی بیداری اور شعور لوگوں میں اجاگر ہوا اور علم دین، درس و تدریس، وعظ وضیحت، بیداری اور خطبات کے ذریعے مختلف علاقوں میں پھیلا۔ اللہ تعالی نے علمی کی محاضرات اور خطبات کے ذریعے مختلف علاقوں میں پھیلا۔ اللہ تعالی نے بہت فائدہ دیا اور بیداری پیدا ہوئی۔

ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مزید بھلائی عطا کر ہے اور علم کی ترویج کی توفیق دے اور عام مسلمانوں کو حق کے قویق دے اور علم کے مسلمانوں کو حق کے قبول کرنے اور علم سے استفادہ کی توفیق دے اور علم متعلق سوال کی توفیق دے، جس سے انھیں نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَسُنَلُوا اَهُلَ الذِّ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ والنحل: ٤٣] " لَهْذَاتُم اللِّي ذَكر سے يوچولو، اگرتم علم نہيں رکھتے۔ "

الله تعالى نے قرآنِ مجيد ميں، رسول كريم مَثَالِيَّا نے حديث ميں ہر ضرورى چيزكو بيان كر ديا ہے وہ دنيا ہے متعلق ہے يا دين سے، جيسا كه الله تعالى نے فرمايا:

﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرْانَ يَهُدِئُ لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [بني اسرائيل: ٩]

## ~ (211) (211)

'' بے شک بیقرآن وہ راہ بتا تا ہے جوسب سے سیدھی ہے۔'' دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشُرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾ [النحل: ٨٩]

"اورہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی بیہ کتاب نازل کی ہے جومسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخری ہے۔" نیز فرمایا:

﴿ كِتُبُّ أَنْزَلْنَهُ اللَّكَ مُبْرَكُ لِيَدَّبَرُوا النِّتِهِ وَلِيَتَنَكَّرَ اُولُوا النَّتِهِ وَلِيَتَنَكَّرَ اُولُوا النَّتِهِ وَلِيَتَنَكَّرَ اُولُوا النَّابِ ﴾ [صَ: ٢٩]

''(یہ قرآن) ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، تا کہ وہ اس کی آیتوں پرغور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔''

اس مفہوم کی بہت سی آیات ہیں۔

نی کریم مَثَافِیْ نے فرمایا:

''میری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کہا گیا: یا رسول الله مَالَّیْمُ! انکار کون کرتا ہے؟ آپ مَالَیْمُ نے فرمایا: ''جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔'

نيزآپ مَلْقُلُمُ نِے فرمایا:

(1) صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٢٨٠)

''میں تمھارے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہوں، میں شمھیں نفع بخش — — چیزیں سکھا تا ہوں۔'،<sup>©</sup>

مزيد فرمايا:

''الله تعالى نے جوبھی نبی بھیجا اس كى ذھے دارى تھى كه وہ أنھيں بھلائى كى طرف راہنمائى كرے اور شرسے ڈرائے۔'' ﷺ

اس مفہوم کی بہت ہی روایات ہیں۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اخلاص وصدق سے دین کی سمجھ اور تعلیم حاصل کرے۔ اخلاص کی وجہ سے ہی مطلوب پر فائز ہوا جا سکتا ہے۔ آپ مُثَاثِیْمُ نے فرمایا: اخلاص کی وجہ سے ہی مطلوب پر فائز ہوا جا سکتا ہے۔ آپ مُثَاثِیْمُ نے فرمایا: ''اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی

آپ مَنْ اللَّهُمْ نِے فرمایا:

اس نے نیت کی۔''

' جوعلم کے رائے پر چلا اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔'' ﴿

علم کی ترغیب کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر جگہ علم نافع اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ بے شک وہ خوب سننے والا قریب ہے۔

علم نافع کو حاصل کرنے کے بہت سے وسائل ہیں، جن میں دروس کی

<sup>(</sup>٣٤٧) مشكوة (٣٤٧)

<sup>(</sup>١٨٤٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٤٤)

<sup>(</sup>١٩٠٧) صحيح البخاري، رقم الحديث (١) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٩٠٧)

سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٦٤٦)

#### www.KitaboSunnat.com

#### 213

محافل شامل ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کونفیحت کرتے ہیں کہ حصولِ علم کا جو بھی ذریعہ ہواس سے استفادہ کریں اس میں جملائی اور فوائد ہیں۔ اہلِ باطل کے پھیلائے ہوئے شبہات کا حل بھی اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیوی اور اخردی فوائد اس میں مضمر ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھلائی کی توفیق دے اور سعودی حکومت کو علم کی ترویج میں کوشش کی جزا دے۔ لوگوں کی اصلاح فرمائے اور حق کی مدد کرے اور ہر جگہ مسلمانوں کوحق پھیلانے، حق کی دعوت دینے اور پیش آمدہ مشکلات پر صبر جمیل عطا کرے۔ خبر رساں اداروں کی وساطت سے بھی علم پھیلایا جا رہا ہے اور بیظیم کام ہے اور عظیم علم ہے جس سے ہر جگہ بیٹھ کر انسان مستفید ہوسکتا ہے۔ گھر میں ہو، بستر پر ہو، گاڑی میں ہو، جہاں بھی ہو، اس لیے اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ خصوصاً پروگرام ''نور علی الدرب' کو ضرور سننا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس کے سبب وہ مسلمانوں کونفع دے اور بذریعہ علماس کے جاری رکھنے پر احسان فرمائے۔ آمین



# جادو، کهانت اورستاره پرستی

جیسا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں ذکر کیا کہ جادو، کہانت اور ستارہ پرتی کا موضوع انتہائی خطرناک ہے۔ ان تین چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جادوگر خفیہ امورکو اختیار کرتا ہے، تا کہ لوگوں کو متحور کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يُخَيَّلُ اِلَّيْهِ مِنْ سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه: ٦٦]

''(موی) کو بیر خیال گزرنے لگا کہان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبہہ دوڑ رہی ہیں۔''

جادوگر ایسے کرتب کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اشیا کی حقیقت بدل جاتی ہے۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَلَمَّا الْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوْهُمْ وَ جَاءُ وُ بِسِحْرٍ عَظِیْمٍ ﴾ [الاعراف: ١١٦]

" پھر جب انھوں نے (اپنی لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو لوگوں کی آتکھوں پر جادو کر دیا اور انھیں (لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے) ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔"

یہ جادوگر ایسے کام کرتے ہیں کہاشیا کی حقیقت بدل کر ایسے ہو جاتی ہے کہ لاٹھیاں اور رسیاں بھی چلتے ہوئے سانپ نظر آتی ہیں۔ جب کہ یہ سانپ نہیں بلکہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی ہیں۔ ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان جدائی

#### www.KitaboSunnat.com

#### ~ 215 Dec

ڈالنے والا جادو بھی کرتے ہیں جس سے دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے گئے ہیں اور گندی ادوبیہ اور شرکیہ تصویر بھی دیتے ہیں جن میں غیر اللہ اور شیاطین سے استغاثہ ہوتا ہے۔ مرد کو خیال آتا ہے کہ میری بیوی پہلے جیسا سلوک نہیں کر رہی جس سے وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور بیوی کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جس کا سبب جادوگروں کی خباشت ہوتی ہے۔

جادو دوشم پرہے:

ا لوگوں کی نظر بندی کر دیتے ہیں جس سے اشیا غیر اصلی صورت میں نظر آتی ہیں۔

وسری قتم ''صرف اور عطف'' ہے۔ یہ دھاگوں میں گرہ لگا کر دینے،
پھونکیں مارنے اور شیاطین کی بنائی ہوئی ادویہ سے جنھیں شیاطین جادوگروں
کے لیے مزین کرتے ہیں اور ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہوتا ہے۔ اس
کے ذریعے مردعورت میں محبت یا نفرت قائم کی جاتی ہے۔ ایسے ہی خاوند
بیوی کے علاوہ لوگوں کے مابین بھی محبت اور نفرت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ گرہ میں پھو نکنے والیوں کے شرسے
بناہ ماگلو اور ہر برائی سے بناہ ماگلو۔ جس جادوگر کے بارے میں بتا چل جائے کہ
وہ تزویر وجھوٹ کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، میاں بیوی کے مابین
جدائی والے تعویذ بنا کر دیتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اگر وہ تائب ہونا چاہے جدائی والے کہ قال کی تو بھی قبول نہ کی جائے۔

حفرت عمر النفوائي اپن گورزوں كو خط لكھا كہ جادوگروں كوفل كر ديا جائے۔ - "سيدہ هفصہ النفوائي نے بھی اس لونڈی كوفل كروايا تھا جس نے ان پر

جادو کیا تھا۔ 🛈

"سیدنا جندب والنف نے بھی ایک جادوگر جو نیج کے ساتھ کھیل رہا تھا قبل کر دیا اور کہا: جادوگر کی سز اقتل ہے۔'<sup>©</sup>

جبیا کہ گزر چکا کہ عمر وٹائٹ نے امرا کو خط لکھا کہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے، بیان کے فساد کو رو کئے، مسلمانوں کو ان کی تکلیف سے بچانے اور لوگوں کوایذا رسانی ہے محفوظ رکھنے کے لیے حکم دیا تھا۔ تو جب حکمران طبقے کومعلوم ہو جائے تووہ ان کے قتل کا تھم دیں۔اگر جادوگر کہہ دیں کہ ہم نے توبہ کر لی تو پھر بھی ان کو قتل کر دیا جائے، کیوں کہ وہ جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ سیے موے تواللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، کیوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتُمَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَيَعْفُو عَنْ السَّيَّاتِ

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥]

''اور وہی تو ہے جواینے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرما تا ہے اور جو پچھتم کررہے ہواسے جانتا ہے۔'' نیز نبی کریم مظافظ کا فرمان ہے:

''توبەسابقەگناە مثا دىتى ہے۔''

لیکن اگر گرفتاری ہے قبل ہی اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تا ئب ہو گیا ہے اور اس سے بھلائی کا صدور بھی ہوا ہے تو اس کی توبہ قبول کرلی جائے گی، کیوں کہ یہ بھلائی کا طالب اور اپنی توبہ کا اظہار کرنے آیا ہے، اس

(1077 AV1/T) (Don 1)

(2) ضعيف الحامع (٢٦٩٩)

#### www.KitaboSunnat.com

## 217

ليے اس كى توبەمقبول ب-استقىل نېيى كيا جائے گا۔

کائن وہ لوگ ہیں جوعلم غیب کے مدی ہیں اور جنات کی وساطت سے غیبی امور کے متعلق خبر دیتے ہیں، مثلاً: فلاں فلاں کام ہو چکا ہے، فلاں کام ہو گا۔ گا، فلاں کو پریشانی آئے گی، فلاں قتل ہوگا، فلاں کی شادی فلاں سے ہوئی۔ گا، فلاں کو پریشانی آئے گی، فلاں قتل ہوگا، فلاں کی شادی فلاں سے ہوئی۔ ایک خبریں دیتے ہیں جب کہان باتوں میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں بھی کوئی بات سے جو جائل لوگوں کا ان پر اعتقاد جم جاتا ہے۔ بھی شیاطین کوئی آسانی بات س کر ان کو بتاتے ہیں۔ پھر بیاس میں جھوٹی باتوں کی آمیزش کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔

نبي كريم مَثَالِيْظُ نے فرمايا: "بيراس بات ميں سوسوجھوٹ ملاتے ہيں" مجھی زیادہ جھوٹ بھی ملاتے ہیں۔جیسا کہ آپ مالی فی ان فرمایا: " کا بن اس میں بے شار جموث ملا ليت بين الوك كهتم بين: فلال دن ان كى فلال بات تحى ثابت بوكى، اس لیے وہ ان کو سے گرداننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک امتحان اور آ زمایش ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اس کی مدد سے بھی مخفی بات کا ہنوں تک پہنے جاتی ہے تو جب بدانسان کا ہن کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی تخفی بات اس پرعیاں کرتا ہے،جس سے اس کا ایمان متزلزل ہوجاتا ہے اوران پریقین كر ليتا ہے اور سمجھتا ہے كه بيفيبي امور جانتے ہيں۔ اس ليے ان سے بچنا ضروري ہے، نیز ان کی بات کوسیا نہ سمجھا جائے۔ اگرچہ وہ آپ کے متعلقہ ہر بات تی بیان کردیں، بلکہ صاحبِ افترار طبقہ پر ضروری ہے کہ آخیں کڑی سزا دے۔ نى كريم طَالِينَا سے كا منول كے متعلق يو جها كيا تو آب سَالِيْا في فرمايا: \_\_ \_ "ان كے ياس خه جاناك اور فرمايا: "ان كے ياس كوئى علم نہيں اور كہا:

جوعراف کے پاس آیا، اس سے کئی چیز کے متعلق تو چھا تو اس کی صحاحت ہو جھا تو اس کی صحاحت ہو جھا تو اس کی صحاحت ہو حالیس کی نماز مقبول نہیں۔''<sup>®</sup>

آپ مُن الله الله على الله

"جوعراف یا کائن کے پاس آیا، اس کی بیان کردہ بات کی تصدیق کی تو وہ محمد مُن اللہ میں نازل شدہ شریعت سے منکر ہوگیا۔"

اس مفہوم کی بہت زیادہ احایث مردی ہیں۔علم غیب، چونکہ اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہے تو جوعلم غیب کا دعوی کرے وہ کا فر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٥]

''اور اسی کے پاس غیب کی تخیال ہیں، انھیں اس کے سوا کوئی نہیں حانتا۔''

نيز فرمايا:

﴿ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

[النمل: ٦٥]

'' کہد دیجیے: آسانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب (کی بات) نہیں جانتا۔''

مزيد فرمايا:

﴿ قُلُ لَّا اَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَ لَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَ لَوْ كُنُتُ اَعْلَمُ اللهُ وَ اللهُ وَ لَوْ كُنُتُ اَعْلَمُ الْغَيْرِ وَ مَا مَسَّنِى السُّوَءُ النُّنَ اَعْلَمُ الْغَيْرِ وَ مَا مَسَّنِى السُّوءُ النُّوانُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

(٢٦٥) غاية المرام (٢٦٥)

مر جو الله چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی، میں تو ڈرانے والا اور خوشخری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جوایمان لاتے ہیں۔'

تو نبی کریم مُنَافِظ بھی جو حکم ملتا ایسے ہی آگے پہنچا دیتے اور آپ سُنافِظ م غیب دان نہیں تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلُ لَا اَقُولُ لَكُمُ عِنْدِى خَزَآئِنُ اللهِ وَ لَا اَعُلَمُ الْغَيْبَ وَ لَا اَعُلَمُ الْغَيْبَ وَ لَا اَقُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكُ ﴾ [الانعام: ٥٠]

''(اے نی!) کہہ دیجے: میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔''

مسلمان کو ان شرور سے بچنا چاہیے۔ کا ہنوں کے پاس جانے سے پر ہیز کرنا چاہیے، خواہ بیاری میں مرکبوں نہیں جاتا، کیوں کہ موت کاعلم اللہ کے پاس ہے اور شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شرعی علاج کروائے، دم وغیرہ کروالے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں امراض کی شفا موجود ہے۔ فرمایا:

﴿وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

[بنی اسرائیل: ۸۲]

"اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں، وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔"

الله تعالی قرآن کی بدولت بہت سی امراض سے شفا دیتا ہے۔ اب معاملة الله کے اختیار میں ہے کہ ڈاکٹر سے دوا کینے سے شفا دیتا ہے یا اس مرض

میں اس کی اجل واقع ہوتی ہے۔ ایسے ہی دم کروانے سے صحت یابی ہوتی ہے یا زندگی کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں۔

"ایک قبیلے کے سروار کو سانپ نے ڈس لیا، انھوں نے علاج کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود، صحابہ کرام دی اُلڈیم کا ایک قافلہ گزرا۔ انھوں نے بوچھا: تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا: ہاں کسی صحابی نے سورت فاتحد سے دم کیا، الله تعالی نے اسے شفا دے دی اور ایسے ہو گیا جیسے اسے کوئی بیاری تھی ہی نہیں۔''<sup>©</sup>

جب دم کرنے والا صاحب ایمان ہو اور مریض بھی مومن ہو، قرآن کی عظمت کو مجھتا ہواور جانتا ہو کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور باذن اللہ زوالِ مرض كا يقين ركها مو، تو الله تعالى اسے شفا دے ديتے ہيں۔ جادوگرول ادر كا منول کے یاس جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھی شیطان بھی قرآن بڑھتے ہیں مگر مراد شیطانیت ہوتی ہے، ایسے ہی کا فربھی پڑھتے ہیں، کیکن قرآن اٹھیں فائدہ نہیں دیتا، کیوں کہ وہ مومن و مسلمان نہیں۔ سیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہر رہ ہ داللہ سے مروی ہے:

''رسول کریم مُالیم انے مجھے رمضان کی زکات کا محافظ بنا دیا۔ ایک آنے والا آیا، وہ غلے سے لیس مجرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا: میں تھے ضرور رسول كريم مَنْ فَيْمُ ك ياس ل كرجاؤل كاراس ن كها: مجمع جهور ديجي، میں غریب ہوں، میرے اہل وعیال ہیں اور بہت ضروریات ہیں۔ میں نے اس كاراسته چهور ديا- مين صح كورسول كريم طاليا كايان آيا- آپ طاليا في فرمايا: "ابوہریہ! تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟" میں نے کہا: اے اللہ کے

<sup>(</sup>٢٢٧٦) صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٢٧٦)

#### www.KitaboSunnat.com

## ~ [221] Dec

رسول مُطَيِّظُ! اس نے ضرور مات کا اور اہل وعیال کا ذکر کیا تو میں نے شفقت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔آپ مُطَاثِیْ نے فرمایا: ''اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔''

المجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور دوبارہ آئے گا، کیوں کہرسول کریم مُلَاثِمُ نے فرما دیا کہ وہ آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ چوری كرنے لگا، ميں نے اسے بكر ليا اور كہا: ميں ضرور تحقيد رسول كريم طَافِيْ كے ياس لے كر جاؤل گا۔ اس نے كہا: مجھے چھوڑ دوميرى ضروريات ميں اور اہل وعيال ہیں، میں ابنہیں آؤں گا۔ میں نے ترس کھایا اور چھوڑ دیا۔ صبح رسول کریم مَالیّٰتِم نے یوچھا: ''ابوہریرہ! قیدی کا کیا بنا؟'' میں نے کہا: یا رسول الله من فیل اس نے ضرویات اور اہل وعیال کا ذکر کیا تو میں نے شفقت کرتے ہوئے جھوڑ دیا، آپ سُلِيْظُ نے فرمایا: ''اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔'' میں تیسرے دن اس کی گھات میں بیٹھ گیا وہ آیا اور غلے سے چوری كرنے لگا، ميں نے كير ليا اور كہا: يہ تيسرى بار ہے ميں ضرور تخمے رسول كريم مَنْ اللهُ ك ياس لے كر جاؤل كا، تو ہر باركہتا ہے آيندہ نہيں آؤل كا،كين پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو پچھ کلمات سکھاتا ہوں جن ہے الله تعالیٰ آپ کو نفع دے گا۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا جب بستر يرآؤ تو آية الكرى يره لياكرو، الله تعالى كى طرف سے ايك محافظ مقرر موجائے كا اور صبح تك شيطان قريب نهين آسكتا - صبح كو رسول كريم مَا يَعْيَامُ في يوجها: "تيرے قيدي كاكيا بنا؟" ميں نے كہا يا رسول الله طَالِيْمًا! اس نے مجھے چند كلمات سكمان كا وعده كيا توميس نے اسے چھوڑ ديا، آب مَالَيْرُمُ نے يوچما: ''وه

#### www.KitaboSunnat.com

#### ~ (222 D)

كلمات كيا بين؟ من نے بتايا كه آس نے كها: جب بَسْر پر آ و تو كُمُلُ آية الكرى: ﴿ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلّٰهُ هُو اَلْحَى الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُلُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَةٌ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيُهِ يَهِمُ وَ مَا خَلْفَهُمُ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا مَا بَيْنَ اَيُهِ يَهُمُ وَ مَا خَلْفَهُمُ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا مَا بَيْنَ اَيُهِ يَهُمُ وَ مَا خَلْفَهُمُ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسِيّةُ السَّمٰوٰتِ وَ اللّارْضَ وَ لَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ بِرُه ليا كروتو الله تعالى كى طرف سے ايك محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور شيطان صبح تك قريب نہيں آ سكا۔ صحابہ كرام ثنائيُّ چونكہ نيكی كے بہت حریص شيطان صبح تك بولم يہ كرون والله تعالى كوچھوڑ دیا۔ آپ مَنَا الله عَنْ رَمَا يَا اللهُ اللهُ عَنْ رَمَا يَا اللهُ عَنْ رَمَا يَا اللهُ اللّهُ عَنْ رَا يَنْ رَمَا يَا اللهُ عَنْ رَمَا عَنْ مَا يَا اللهُ عَنْ رَمَا عَنْ رَمَا يَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ رَمَا يُونَا اللّهُ عَنْ رَمَا عَنْ مَا اللّهُ عَنْ رَمَا عَنْ رَمَا عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مقصد یہ ہے کہ شیاطین اور ان کے چیلے کائن وستارہ پرست بھی عام لوگوں کے پاس بہت قرآن پڑھتے ہیں اور وہم دلاتے ہیں کہ ہم اہلِ شراور فساد نہیں اور اپنے جھوٹ سے لوگوں کا مال لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ باتیں شیاطین سے نقل نہیں کرتے ، نہ ہم مشرک ہیں۔ تو یہ ان کی افترا بازی ہے، یہ جنات سے مدد طلب کرتے ہیں اور مطلب عاصل کرنے کے لیے ان کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں اور جنات بھی انسان سے مدد لیتے ہیں۔ ساحر اور کائن ان کی عبادت کرکے ان سے غیبی امور کے متعلق خبریں لیتے ہیں۔ اس وباسے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی ڈرانا چاہیے اور شرعی علاج پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ ہر بیاری کا سپیشلسٹ ہوتا ہے، بیاری کی نوعیت کے مطابق اس

خاص طبیب سے علاج کروایا جائے اور صحیح العقیدہ علا سے وم وغیرہ کروایا جائے۔ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مریض خود بھی بکثرت ورد کا اہتمام کرے اور "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق" "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و هو السميع العليم" صبح وشام تين تين مرتبہ پڑھے۔ اس سے ہر پریشانی سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، ایسے ہی ہر نماز اور سوتے وقت آیة الکری کی تلاوت، ہرنماز کے بعد معوذات بین تین مرتبہ پڑھنے کو معوذات بین تین مرتبہ پڑھنے کو اختیار کیا جائے۔ یہ آ زمایش و امراض سے بچاؤ کے اسباب ہیں۔ آخری تین سوتیں سوتے وقت لازمی پڑھنی جا ہمیں۔

''نی کریم طُفَیْم سوتے وقت تین تین مرتبہ بیہ سورتیں پڑھتے اور ہھیایوں
پر پھونک مار کے جسم کے تمام اعضا پر، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا، پھیر
دیتے۔ ہاتھ پھیرنے کی ابتدا چہرے، سراور سینے سے کرتے۔'
مریض کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے اور فضلِ اللی مانگے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا سنتا اور قبول فرما تا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:
﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِی عَنِی فَاتِنی قَدِیْبُ اُجِیْبُ دَعُوقَ النّاعِ فَاتِی وَادَا مِنْ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

"اور (اے نی!) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہول، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، پس عامیے کہ وہ بھی

(آ) صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٠١٧)

میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پرایمان لائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔'' انسان کا تقدیر پر بھی پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو مصیبت پنچی ہے اس نے پہنچنا ہی پہنچنا تھا، اس پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ علاج کے لیے جائز اسباب کو اختیار کرے، اس کا عقیدہ ہو کہ جو مصیبت پنچی ہے یہ میرے مقدر میں تھی۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ قُلُ لَّنَ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ [النوبة: ١٥] " كهه ديجي: جميل تو صرف وہى (مصيبت) پنچ گى جو الله نے جمارے ليے لكھ دى۔"

عبادہ بن صامت رہائی نے اپنے بیٹے کو کہا: ''جب تک تو تقدیر پر ایمان نہ لائے تو مومن نہیں بن سکتا اور جو مصیبت آئی ہے ہیہ ہر صورت پہنچی ہی تھی اور جو اللہ نے مقدر میں نہیں کی وہ بھی نہیں پہنچ سکتی۔قلم خشک ہو چکا اور صحیفے لیٹے جا چکے ہیں۔'

مومن اسباب کو اختیار کرتا ہے مگر عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تقدیر کے مطابق معاملہ ہوگا اور مصیبت مقدر تھی جومل گئی۔ یہ سوچ کر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے سکون ماتا ہے۔ شرعی اور حسی جائز اسباب کو اختیار کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی۔

"جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک شعبہ سیکھا۔ وہ جتنا . ، سکہ تریب میں سکہ میں ''

زیاده سیکھے تو وہ جادو ہی سیکھے گا۔''

<sup>(</sup>١٤٧٠٠) سنن أبي داود، رقم الحديث (٤٧٠٠)

نجومی کہتا ہے: اگر تمھارا نام، تمھارے باپ کا نام یا ماں کا نام فلاں ستارے کے موافق ہوگیا تو فلاں کام ہوگا۔ بھی لوگوں کو شہبے میں ڈالنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے اپنے والد اور والدہ کا نام بتاؤ، میں دیکھتا ہوں اگر فلاں ستارے کے موافق آگیا تو فلاں کام ہوگا۔ بیتمام کام باطل اور خرافات ہیں اور اس طرح وہ (نجومی) لوگوں کو دھوکا دے کر ان کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ بھی تقدیر اس کی بیان کردہ بات کے موافق ہو جاتی ہے تو انسان گمان کرتا ہے بیاس ستارے ہی کی وجہ سے ہے۔ بھی نجومی مریض کو بچھ دوائیں بتاتا ہے، جے اس ستارے ہی کی وجہ سے ہے۔ بھی نجومی مریض کو بچھ دوائیں بتاتا ہے، جے اس بیاری کی شفا کے لیے سبب سجھتا ہے، جب مریض صحت یاب ہو جائے تو سمجھتا ہے، جب مریض صحت یاب ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ نجومی کے پاس علم غیب ہے یا نجومی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔

حاصل کلام میہ ہے کہ بعض اوقات نجومیوں، کاہنوں اور شعبدہ بازوں کے پاس آنے سے شفایاب ہو جانا ان کے سیح ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ مشرک خود بتوں کے بجاری ہوتے ہیں۔ وہ ان بتوں کے پاس آکر مانگتے ہیں، کبھی کبھار باذن اللہ ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی شیاطین مراد پوری کرنے میں مدد کرتے ہیں جو ایک آزمایش اور امتحان ہوتا ہے نہ کہ بت مراد پوری کرتے ہیں، کیوں کہ بت بچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی نجوی کے یاس جو جن ہے وہ بچھ کرسکتا ہے۔

یہ تقدر کا مسلہ ہے کہ یہ مرض اس طریقے سے زائل ہو گا اور تقدر میں ہوتا ہے کہ یہ آزمایش نجوی کے پاس آنے کی وجہ سے دور ہوگی یا اس سے مانگنے یا اس کے نام پر ذرج کرنے سے زائل ہوگی۔اس میں ساحر، بت اور جن کا کوئی عمل وخل نہیں، یہ آیک آزمایش ہوتی ہے۔مشرکین جب بتوں سے التجا کرتے ہیں تو بہت

سی اشیا کا صدور ہوتا ہے، جی کہ وہ ان بتوں کی پوجا میں پختہ ہوجاتے ہیں۔
عاقل شخص کو نجومی، جادوگر، کا ہمن اور شعبدہ باز کے چکر میں نہیں آنا
چاہیے، بلکہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ جب نبی کریم طُلینے سے ''نشرہ'' کے متعلق
پوچھا گیا تو آپ طُلینی نے فرمایا: ''یہ شیطانی عمل ہے۔'' یعنی جادوگر سے جادو
زائل کروانا شیطانی عمل ہے، کیوں کہ جادوگر غیراللہ سے استغاثہ اور حرام کام کر
کے جادو کو زائل کرتا ہے۔ اس لیے یہ شیطانی عمل اور حرام ہے۔ ہاں جادوکو
مباح ادویہ، شری دم اور سیشلسٹ ڈاکٹروں سے مباح طریقے سے دور کروانا یا
پختہ عقیدے والے سے شرعی دم کروا کے دور کروانا جائز ہے۔ نبی کریم طُلینی سے
دم کروانے کے متعلق بہت می احادیث مردی ہیں:

''اے بندگانِ خدا دوا استعال کرو،لیکن حرام دوا استعال نه کرنا۔''<sup>©</sup>

آپ مَنْ اللَّهُمْ كَا فرمان ب:

''الله تعالیٰ ہر بیاری کی شفا نازل کی، جس نے جان لیا اس نے جان لیا، جو انجان رہا وہ انجان رہا۔'<sup>©</sup>

آپ مَالِيْلُمُ كَا فرمان ہے:

'' دم کروانے میں کوئی حرج نہیں ، اگر وہ نثر کیہ نہیں۔''<sup>©</sup>

اسمك ميك مين بهت م احاديث مروى بين - والله ولي التوفيق.

**→** 

<sup>(1079)</sup> ضعيف الحامع (1079)

<sup>(</sup>١٨،٤٥٢) الصحيحة

<sup>(</sup>١٢٠٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٠٠)



# جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے متعلق منعقد ہونے والی مجلس میں شریک علما کی آرا پر تنصرہ

مفتی سعودی عرب رئیس ہیں کہار العلما، رئیس ادارہ الجوث المعلمیہ سادتہ الشیخ عبدالعزیز ابن باز رئیل نے جامع امام ترکی بن عبداللہ ریاض میں جادوگروں اور شعبدہ بازوں پرمنعقدہونے والی مجلس میں شریک علما کی آرا پرتبھرہ کرتے ہوئے فرمایا:
مہر نے اس مبارک، عظیم اور مفید مجلس میں جادو اور جادوگروں کے متعلق علماے کرام، الشیخ یوسف بن مجمد المطلق، الشیخ ابراہیم بن عبداللہ الغیث اور الشیخ عمر بن سعود العید کے بیانات سنے، انھوں نے بہت عمدہ مفید پیرائے میں جادو اور جادوگروں کے متعلق داور چادوگروں کے متعلق واضح کیا اور جادوگروں کے برے اعمال، خلاف شرع کام اور ضریع طیم کو واضح کیا۔ ایسے ہی ان کے شرسے بیخ اور علاج کے سلسلے میں مفید با تیں واضح کیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خبر عطا فرمائے، ان کے ثواب کو دوگنا کرے اور ہم سب کو مزید ہدایت و توفیق سے نوازے اور جو ہم نے سنا اور سیکھا اس سے نفع دے۔

بے شک جادوگروں کا شرعظیم اور ان کا خطرہ بہت بڑا ہے اور یہ قدیم زمانے سے موجود ہیں۔فرعون کے زمانے میں بھی بیموجود تھے۔فرعون نے ان سے موسی علیا اوران کی شریعت کے مقابلے میں جنگ کے لیے مدد لی۔ انھوں نے موسی علیا کی لائی ہوئی نشانیوں کو دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔اللہ تعالیٰ نے ان

## کو مدایت دے دی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ اَوْحَيُنَاۤ الِي مُوسَى اَنُ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ ﴿ وَالْحَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يَأْفِكُونَ ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَالْحَافِ: ١١٨٠١٧٧

''اور ہم نے موی کی طرف وحی کی کہ تو (بھی) اپنا عصا ڈال۔ (جب اس نے ڈالا) تو وہ دیکھتے دیکھتے (اژ دہا بن کر ان سانپوں کو) نگلنے لگا جو وہ (جادوگر) گھڑتے تھے، بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کررہے تھے، باطل تھہرا۔''

﴿ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ الْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيْمِ ثَلْهَا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوسًى اَلْقُوا مَآ اَنْتُمُ مُلْقُونَ ﴿ [يونس: ٢٠٠٧٩] السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوسًى اَلْقُوا مَآ اَنْتُمُ مُلْقُونَ ﴾ [يونس: ٢٠٠٩] "اور فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جاددگر کو لے آؤ، پھر جب تمام جاددگر آگئے تو ان سے موی نے کہا ڈالو جو پھی تم ڈالنے والے ہو" ﴿ فَالْقُوا حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَمْنُ الْعَلِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٤]

"تب انھوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس اور کہنے گئے:عزتِ فرعون کی قتم! بلاشبہہ ہم ہی غالب ہیں۔"

مقصود یہ ہے کہ فرعون خبیث نے موی ملیا کے مقابلے میں جادوگروں سے مدد لی۔ الله تعالی نے فرمایا:

﴿قَالُواْ يَهُوْسَى اِمَّا اَنْ تُلْقِى وَ اِمَّا اَنْ نَّكُونَ اَوَّلَ مَنْ الْقَى ﴿ قَالَ بَلُ الْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيْهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ

أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ وَطَّهُ: ٦٦،٦٥]

"(ان جادوگروں نے) کہا: اے موی! یا تو تُو ڈال یاہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے؟ اس نے کہا: بلکہ تمھی ڈالو، پھر نا گہاں ان کے جادو کی وجہ سے موی کو بیر خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبہہ دوڑ رہی ہیں۔"

یہ آیاتِ کریمہ واضح کرتی ہیں کہ جادو کا وجود ہے اور جادو برحق ہے اور جادوگر لوگوں کو تکلیف دینے میں جادو کا استعال کرتے ہیں۔

ان سے بچنا ضروری ہے۔ ان کے پاس جانے اوران کی تصدیق سے کنارہ کشی لازم ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ان کے جادو کو زائل کرسکتا ہے اور بید بذات خود کسی کو ضرر نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہی ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ مَا هُمُهُ بِضَارِّیْنَ بِهِ مِنُ اَحَدِ إِلَّا بِاِذُنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] ''اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سواکسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔''

الله مدبر الامور ہے اور کا تنات میں وہ ہوسکتا جو اللہ چاہے۔ کا تنات میں جو بھی خیروشر واقع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:
﴿ وَ نَبُلُوْ كُمُ بِالشَّرِ وَ الْخَيْرِ فِتُنَةً وَ اللَّيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الانساء: ٣٠]

''اور ہم شمص پر کھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور آخر کار شمصی ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔''

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نبی کریم طافظ نے ان سے بیخے کی ترغیب دی، جیسا کہ اللہ تعالی نے

كَتَابِ عظيم مِينَ ان سے دُرايا اوران كِ شركو واضح كيا ہے۔ الله تعالى نے فرمايا: ﴿ قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ عَالِيقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفْتُ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفْتُ فَي الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفَةُ فَي الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفْقَ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللْهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال

''کہہ دیجیے: میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں (ہر) اس چیز کے شرسے جب وہ چھا شرسے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شرسے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھوٹکیں مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرے۔''

نفا ثات سے مراد جادو گرنیاں ہیں جوگرہ لگا کر ان میں پھونک مارتی ہیں اور اپنی طرف سے باطل کلمات کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا ارادہ کلمل ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ نہ چاہے تو مکمل نہیں ہوتا۔ امام نسائی نے ابو ہریرہ والٹو سے روایت نقل کی ہے کہ آ یہ مرافی نے فرمایا:

''جس نے گرہ لگا کر اس میں پھونکا تو اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اس

الله تعالى نے جادوگروں كى حيثيت بيان كى:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمْنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمْنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمُنُ وَلَيْنَ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ ﴾ سُلَيْمْنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ ﴾

[البقرة: ١٠٢]

''اور انھوں نے اس کی پیروی کی جے شیطان،سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے اورسلیمان نے کفرنہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔''

يھرفر مايا:

﴿وَ مَا أُنْذِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا مُؤْتَ وَ مَا يُعَلِّمُنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ يُعَلِّمْنِ مِنْ آحَدٍ حَتَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠٢]

''اورانھوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں (فرشتے) جادوسکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمالیش ہیں،للہذا تو کفرنہ کر۔'' چنانچہ اللّٰد تعالیٰ نے جادو کی تعلیم کو اعمالِ کفرسے قرار دیا۔اس سے معلوم

ہوا کہ جادوسیکھنا کفرہے۔

﴿ وَ مَا هُدُ بِضَارِیْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ إِلَّا بِاِذُنِ اللّٰهِ ﴾ [البفرة: ١٠٢] ''اور وه اس جادو سے الله کے حکم کے سواکس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے''

جے الله تعالی ضرر پہنچانا چاہے، اسے ہی ضرر پہنچاہے۔ ﴿وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٢] ''اورلوگ ان سے وہ علم سکھتے تھے جو آھیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔''

لہذا بیضر عظیم ہے۔ (اللہ ہمیں بچائے)

﴿وَ لَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْ هُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ [البقرة: ٢٠٠٢]

" حالانکہ وہ بالیقین جانے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خریدا - سخوت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔

﴿ وَلَبِنُسَ مَا شَرَوُا بِهِ آنَفُسَهُمُ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] "اور البته وه بهت برى چيزهى جس كے بدلے ميں انھوں نے اپنى جانيں ﴿ وَاليس كَاشِ وَهِ جَانِتِ مُوتِي ''

## يھر فرمايا:

﴿ وَ لَوْ أَنَّهُمُ الْمَنُوا وَاتَّقَوُا لَمَثُوبَةٌ مِّنَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٣]

"اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا، کاش! وہ جانتے ہوتے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ جادو ایمان اور تقویٰ کی ضد ہے، کیوں کہ جادوگر اس عمل کے لیے شیاطین کی عبادت کرتے ، شیاطین کے حسبِ منشا امور کو اختیار کرتے اور غیراللہ کے نام پر ذبیحہ دیتے ہیں ، تب شیاطین اور جنات ان کے کام کرتے اور مدد کرتے ہیں۔

ہر مسلمان کو ان کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ جادوسات ہلاک کرنے والے امور میں شامل ہے۔ آپ مُلَّاتُمُ نے فرمایا: ''سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔'' ہم نے کہا: اللہ کے رسول مُلَّاتُمُ اِ وہ کیا ہیں؟ آپ مُلَّاتُمُ نے فرمایا: ''شرک، جادو کرنا، ناحی قتل، یتیم کا مال کھانا، جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن، بھولی بھالی مومن عورتوں پرتہمت لگانا۔''

سب سے بوا گناہ شرک ہے، پھر چادو، کیوں کہ بیبھی شیاطین کی عبادت اور ان کی رضا مندی والے کام کر کے ان کا تقرب حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

(آ) صحیح البحاری، رقم الحدیث (۲۷۶ ) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۸۹)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان کا جادو کھی صرف تخییل ہوتا ہے، الله تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا: ﴿ يُخَیّلُ اللّهِ مِنْ سِحْدِ هِمْ آنَهَا تَسْعٰی ﴿ اِطْلا: ٦٦]

'(موک) کو بیدخیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشہہ دوڑ رہی ہیں۔'

کہمی وہ رسیاں پھینک کر لوگوں کو نظر بندی کر کے اضیں خیال دلاتے ہیں کہ یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ جب موسی علیا اور اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ موسی علیا جادوگر نہیں، اس لیے وہ ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے۔ جب فرعون نے ان کو ڈرایا تو انھوں نے کسی چیز کی پروانہیں کی:

﴿قَالُوا لَنُ نُّؤثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَ نَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الَّذِي

بہت بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے۔'' - مقصود یہ ہے کہ جادوگر بھی ایسی آش<u>یا اس</u>تعال کرتے ہیں جن سے اشیا کی

ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس بر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ

صورت بدل دیتے ہیں، جیسے: لاتھی کوسانپ کی صورت میں پیش کرنا وغیرہ ہے۔ تظر آتا ہے کہ سانپ، بچھو یا پرندے شعبدہ باز کے منہ سے نکل رہے ہیں، حالال کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بیان کی ایک شعبدہ بازی ہے جس سے وہ لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔

مجھی وہ بیوی کی صورت ایسی پیش کرتے ہیں جس سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہے یا خاوند کی صورت فہیج کر کے پیش کرتے ہیں جس سے بیوی اسے ناپسند کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان کا تمام جادو کفر ہے، خواہ لوگوں کو تکلیف دینے والے کفریہ اعمال کو اپنا کر کریں یا تخییل سے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کے لیے بیاہم کردار ادا کرتے ہیں۔

مسلمانوں کوان سے دورر ہنا اور اس سے سوال سے بچنا چاہیے۔

الشیخ عمر بن مسعود نے ان کی کچھ علامات ذکر کیس جو میں نے سی ہیں، مثلاً: مال کے بارے پوچھا کہ تیری مال کون ہے؟ گذشتہ ایام میں تجھے فلال پریشانی یا فلال خوشی ملی ہے؟ یہ وہ علامات ہیں جن سے ان کا جادوگر اور کا بهن بونا ثابت ہوتا ہے۔ اہل عرب کا بهن اسے کہتے ہیں۔ جس کا جن ساتھی ہواور وہ اسے واقع شدہ خبرول کے متعلق بتائے، جب کہ غیب صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمْوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ وَ مَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥]

'' کہہ دیجیے: آسانوں اور زمین میں اللہ کے سواکوئی بھی غیب نہیں جانتا اور وہ (خود ساختہ معبود) تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ (قبروں

ے) کب اٹھائے جا کیں گے۔"

لکین بیکائن بیکائن بناتے ہیں کہ تجھے فلاں تکلیف پینی ہے، تیری مال کوفلاں تکلیف بینی ہے، تیری مال کوفلاں تکلیف ہے، تو یہ وہ خبریں ہیں جوشیاطین یادر کھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ پھر یہ کائن اور جادوگر مریض کو بتاتا ہے تو جائل مریض سمحتا ہے، اس کے پاس علم ہے، لہذا اسی سے علاج کروانا اور اس کی بات کو ماننا چاہیے، جب کہ اس سے بچنا چاہیے، نہ ان سے سوال کیا جائے نہ ان کی بیان کردہ بات کی تصدیق کی جائے۔ نبی کریم مُن اللہ نے فرمایا:

"جوعراف کے پاس آ کر اس سے پوچھے تو اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔" (اُ

"جوعراف کے پاس گیا، اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد منافظ پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا۔"

ان کے دعوائے علم غیب کی تصدیق کفر ہے، یہ واقع شدہ خبروں کا بتاتے ہیں، جب کہ غیر واقع خبروں کے بارے میں کچھ نہیں جانے والدین، رشے داروں، گھر بار کے متعلق شیاطین سے سن کر بتاتے ہیں جس سے اپنے جھوٹ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ مومن کو ان سے دور رہنا اور بچنا واجب ہے۔ وہ شری اذکار کو لازم پکڑے اور جادوگروں اور شعبدہ بازوں کی خرافات سے کنارہ کش ہو۔ جوشریعت کی پابندی کرے، اللہ تعالی اسے شرور سے بچا لیتے ہیں، لیکن اکثر

<sup>(</sup> عبيع مسلم، رقم الحليث (٢٢٣٠)

<sup>(</sup>٢٨٥) غاية المرام (٢٨٥)

لوگ شری اذ کار قرآن مجید اور شریعت سے بے پروا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان ان پر غلبہ پالیتا ہے اور باطل کو ان کے سامنے مزین کرتا ہے۔

الله سبحانه وتعالی فرماتے ہیں:

﴿وَمَنُ يَعْشُ عَنُ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنْ﴾ [زحرف: ٣٦]

''اورجورحنٰ کے ذکر سے اندھا (غافل) ہوجائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کومقرر کر دیتے ہیں، پھروہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔'' نیز فرمایا:

﴿ وَ إِمَّا يَنُزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيُطٰنِ نَزُغْ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]

"اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسه ابھارے تو الله کی پناه مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔"

نبی کریم منافیظ نے فرمایا:

''جو شخص رات کوسورت بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتا ہے یہ اسے کافی ہو جاتی ہیں۔''<sup>®</sup>

﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَنَ بِاللهِ وَ مُلْئِكُتِه وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَ مَلْئِكَ الْمَصِيْرُ ثَيْ وَ اَلَيْكَ الْمَصِيْرُ ثَيْ لَا يُكْلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا مَا لَا يُكَلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا مَا

(۸۰۷) صحیح البخاری، رقم الحدیث (٤٠٠٨) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۸۰۷) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاجِذُنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦٠٢٨٥] "رسول اس (ہدایت) برایمان لائے ہیں جوان کے رب کی طرف سے ان یر نازل کی گئی ہے اور سارے مومن بھی، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں براوراس کی کتابوں براوراس کے رسولوں برایمان لائے ہیں۔ (وہ کہتے ہیں) ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں: ہم نے (حکم) سا اور اطاعت کی، اے مارے رب! ہم تیری بخشش حاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کرآ نا ہے۔اللہ کسی کواس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، کس شخص نے جونیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے اور جواس نے برائی کی اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ اے مارے رب! اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے جارے رب! ہم پرایا بوجھ نہ ڈال جوتو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہارے رب! جس بوجھ کواٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم ے نہاٹھوا اور ہم سے درگز رفر ما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فر ما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کا فروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔'' جو شخص رات کو بیرو آیات بردھ لیتا ہے تو ہر قتم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ سجانہ و تعالیٰ شرعی اذ کار کے سبب اسے نفع دیتے ہیں۔

''جو شخص سن وشام تين تين مرتبه ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ ﴾ ﴿ قُلْ اللَّهُ اَحَدْ ﴾ ﴿ قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ پرُ هتا ہے تو وہ ہر برائی سے محفوظ ہوجاتا ہے۔''

ایسے ہی سوتے وقت بھی پڑھنی جا ہیے۔ نبی کریم مَثَاثِیُمُ سوتے وقت اُنھیں پڑھا کرتے تھے۔

''آپ مُنْ اللِّمَ اللَّهُ موتے وقت یہ تین سورتیں تین تین بار پڑھے، پھر ہاتھوں پر پھونک مار کرجسم کے مکنہ جھے تک پھیرتے۔'' ﷺ

جب آپ مَالِيَّا پر جادو ہوا اور آپ مَالِیْ کو ایسے خیال آتا کہ میں نے ایک کام کیا ہے، حالاں کہ کیا نہیں ہوتا تھا تو الله تعالی نے یہ دوسورتیں نازل کیں، آپ مَالِیْ نے آپ مَالِیْ نے آپ مَالِیْ کو عافیت عطاکر دی، ان دوسورتوں سے بڑھ کرکوئی دمنہیں۔

جرمسلمان مرد اورعورت كونفيوت بى كه صبح وشام اور سوتے وقت معوذ تين ضرور پر هے، اس بيل خير كثير اور اجرعظيم ہے۔ بير جادو سے بھی بچانے كا سبب بيں بشرطيكه وه خالص مسلمان ہو۔ ایسے ہی "أعوذ بكلمات الله النامات من شر ما حلق" اور " بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيىءٍ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" بھی حفاظتی اسباب میں سے اہم ترین سبب ہے۔ نبی كريم منافق في فرمايا:

"جو شخص کسی جگه اترا اور اس نے "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق" پڑھ ليا تو كوچ كرنے تك كوئى چيز اسے نقصان

<sup>(</sup>آ) صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٠١٧)

نہیں پہنچاسکتی۔''

اگرتین مرتبہ پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔

"جس نے تین مرتبہ "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه و شيئ في الأرض و لا في السماء وهو السميع العليم" پرها، اس كوئي چيز نقصان نہيں پہنچا سكتى۔"

ہم تمام مسلمانوں کو ان اذکار اور تعوذات کو اختیار کرنے کی نفیحت کرتے ہیں، اس سے بہت فائدہ اور خیرِ کثیر ملتی ہے اور ہر برائی سے انسان نج جاتا ہے۔ اس کے ساتھ تلاوتِ قرآن کو لازم پکڑے، اس میں ہدایت اور روشی ہے اور بکثرت تلاوتِ قرآن سے انسان کو بصیرت ملتی ہے، تلاوتِ قرآن سے بھلائی اور خیر ملتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرواور اس کے معانی میں تذہر کرو، اس میں ہدایت ہے۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ هٰذَا الْقُرُانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [بني اسرائيل: ٢٥] "بشك يةرآن وه راه بنا تا ہے جوسب سے سيدهي ہے۔" نيز فرمايا:

﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا هُدًى وَشِفَآء ﴾ [نصلت: ٤٤]

''کہہ دیجے: وہ ان کے لیے، جوایمان لائے، ہدایت اور شفا ہے۔'
لیل و نہار تلاوتِ قرآن بکثرت کرو، اس میں شفا اور فوائدِ کثیرہ ہیں،
رسول کریم تلاقی نے فرمایا:'' قرآن کریم کی تلاوت کرو قیامت والے دن یہ
اپنے پڑھے والے کا سفارشی بن کرآئے گا۔'' قرآن مجید میں نجات کے اسبب
ہیں، اس سے اچھے اعمال کی طرف راہنمائی ملتی ہے، جس سے انسان ان پڑمل
کرتا ہے، برے اعمال کا علم ہوتا ہے، جس سے انسان نیج کی سعی کرتا ہے۔
مونین کی صفات کا پتا چلتا ہے جس سے ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے،
برے لوگوں کی صفات کا پتا چلتا ہے، جن سے انسان نیج سکتا ہے۔ گذشتہ اقوام
اور ان کے برے اعمال کی بنا پر ان پر نازل شدہ عذاب کے اسباب کا علم ہوتا ہے، تاکہ ہم ان سے نیج سکیں۔ انبیا ورسل کی اخبار اور ان کے اعمال کا پتا چلتا ہے، تاکہ ہم ان کے اختیار کرنے پر حص کریں۔

علما في كرام في "اذكار" كى كتابيل لكصيل بيل، ان كى تلاوت كى جائے ميں في ميں اس كے متعلق بھى ايك مختصر سا رسالہ جمع كيا ہے۔ جس ميں اذكار اور مفيد دعا كيں جمع كيں بودار الافقاء كى طرف سے تقسيم ہوتا ہے۔ اس كا نام "تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعيه والأذكار" ہے۔ اس ميں نبى كريم مَثَالِيَّم سے وارد شدہ اور قرآن سے ماخوذ ادعيه بيں۔

مومن کوشری اذ کار اور شرعی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم مَالَّيْظِ نے فرمایا:

' جس نے صبح سات عجوہ تھجوریں کھالیں، اس کو جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔''

دوسری روایت میں الفاظ "مما بین لابتیها" ہیں۔جس کا مطلب ہے کہ مدینے کی کوئی تھجور، خواہ وہ عجوہ ہو یا غیر عجوہ۔ امید کی جاسکتی ہے الله تعالی ہرقتم کی تھجور مدینہ وغیر مدینہ سے، مذکورہ فائدہ دیں،لیکن نص میں مدینے کی تھجور کا ذکر ہوا ہے، کیول کہ اس کی فضیلت اور اس میں خصوصیت ہے، لیکن رحت البی میں کون سی کمی ہے؟ امید ہے کوئی بھی سات تھجوریں صبح کھالی جائیں تو مذكوره فائده موگا، كيول كمبهى مدين كا ذكراس كى فضيلت كى وجه سے كر ديا جاتا ہے۔ مجھے گمان ہے کہ بعض روایات میں صرف لفظِ "تمز" بغیر قید کے بھی مذکور ہے، جس میں تمام جہات اور تمام انواع کی تھجوریں آ جاتی ہیں۔مقصدیہ ہے کہ انسان اسباب کواختیار کرے۔اہم ترین سبب شرعی اذ کار اور شرعی تعوذات ہیں۔ اجم ترين اسباب مين اطاعت ِ اللهي واتباعِ رسول مَثَاثِينًا، استقامت في الدين اور معاصی سے اجتناب بھی ہے، اللہ تعالی اور رسول مَالِيْمُ نے ان اسباب کی طرف ہماری راہنمائی کی ہے اور یہی کافی ہیں۔کاہنوں، نجومیوں، جا دوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جانے سے کلی طور پر اجتناب کرو۔

نیک لوگوں سے شرعی دم کروانے میں کوئی حرج نہیں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ تمام مسلمان کوعلم نافع اور عملِ صالح کی توفیق عطا کرے۔

الله جمیں اور ان شعبدہ بازول کو دین کی فقاہت اور اس پر ثبات دے اور جمیں اور ان شعبدہ بازول کو دین کی فقاہت اور اس پر ثبات دے اور جمیں اور ان کو اپنے نفوس کے شر، برے اعمال اور ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھے۔ الله ہر جگہ جماری اصلاح فرمائے ، جم پر نیک حکمران مسلط فرمائے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی جمارے حکمرانوں کو ہر خیر کی توفیق دے اور نیکی کے کام پر ان کی مدد گار محمد ان کے وزر آکو ٹھیک کر دے اور جھلائی کے کاموں میں ان کے مدد گار

بوهائ، انھیں ہدایت و توفق سے نوازے۔ ان کو دین کا مددگار اور سبیل الله کا دائل میں ہدایت و توفق سے نوازے۔ الله جل وعلائنی اور کریم ہے۔ والی بنائے الله علیٰ نبینا محمد اللہ و آله و أصحابه و سلم.

پھر شخ نے حاضرین کے سوالات کے جوابات دیے اور جادوگر کی توبہ کے جواز کے قائلین کا رد کیا اور کہا کہ اس کے بعد اس پر حد لگائی جائے گی؟ شخ نے کہا: جب جادوگر صدق دل سے توبہ کرے تو بہ توبہ اسے نفع دے گی، اللہ تعالی مشرکین وغیرہ کی توبہ قبول فرما تا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ وَهُوَ الَّذِی یَقُبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشوری: ٢٥]

﴿ وَهُوَ الَّذِى يُقْبَلُ التوبَةَ عَن عِبَا دِمْ ﴾ [الشورى: ٥ ''اور وہى تو ہے جواپئے بندوں كى توبہ قبول كرتا ہے۔'' نيز فرمايا:

﴿ وَتُوبُوا اِلِّي اللَّهِ جَمِيْعًا آيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

[النور: ٨١]

''اورا ہے مومنو! تم مجموعی طور پراللہ سے توبہ کرو، تا کہتم فلاح پاؤ۔''
لیکن دنیا میں جادوگر کی توبہ مقبول نہیں۔ جب قاضی کو اس کے جادوگر ہونے کا پتا چل جائے تو اسے قبل کر دے۔ اگر چہ وہ کہتا رہے میں تائب ہوں، اس کی توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، شرعی حکم کی روسے اسے قبل کر دیا جائے، جیسا کہ عمر فاروق ڈٹاٹیڈ نے جادوگروں کے قبل کرنے کا حکم صادر کیا تھا، کیوں کہ ان کا شرعظیم ہے۔ بھی یہ کہتے ہیں ہم تائب ہو گئے، لیکن اس قول میں جھوٹے ہوتے ہیں، توصرف توبہ کہہ لینے سے ان کے ہوتے ہیں، توصرف توبہ کہہ لینے سے ان کے شر سے نہیں بچا جا سکتا، اس لیے ان کوقتل کر دیا جائے، اگر وہ اپنی توبہ میں صادق ہیں تو عند اللہ اس کا نفع اسے ہوگا۔

سوال جادوگر پر نماز جنازہ پڑھنے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا:

جواب اس کا جنازہ پڑھا جائے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے فن کیا جائے، بلکہ کافروں کے قبرستان میں فن کیا جائے، اس کو خسل اور کفن بھی نہ دیا جائے۔

اسوال ہم نے سنا جادو دھوکا ہے، جیسا کہ کوئی شخص اپنے ایک بال سے کار کھینچتا ہے، تو کیا جادوگر صرف اہلِ مجلس لوگوں ہی کی نظر بندی کر سکتا ہے یا دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے جو وہاں موجود نہیں، کیوں کہ ہم اپنے گھروں میں اور ٹیلی ویژن سکرین پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی اپنے بال سے یا منہ سے کار کھینچ رہا ہے، حالاں کہ ہم اس کی مجلس میں نہیں بوجاتی ہوتے، پیر بھی ہماری نظر بندی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز ہو دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز ہولالے کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز پر دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز ہو دلالت کرتی ہوجاتی ہے، یہ بات کس چیز ہو دلالت کرتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگیں ہوگیں ہوگیا ہوگیں ہوگ

جواب جادوگر ان لوگوں کی نظر بندی کرتا ہے جواس کے پاس موجود ہوتے ہیں،
لیکن بھی شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں جنھیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جب کہ وہ
ہمیں دیکھ سکتے ہیں، بھی شعبدہ باز لوگوں کی نظر بندی کرتا ہے اور اپنے منہ
سے یا جیب سے پرندہ نکالتا ہے، لیکن بیشعبدہ بازی ہوتی ہے، جبیا کہ اللہ
تعالیٰ نے سورت اعراف میں فرعون کے جادوگروں کا ذکر کیا:

﴿ فَلَمَّا اللَّهُ السَّرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُم وَ جَآءُ وُ

بِسِحْرٍ عَظِيْم ﴾ [الأعراف: ١١٦]

" پھر جب انھوں نے (اپنی لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو لوگوں کی استعمال کی سانپوں کے سانپوں کے سانپوں کے سانپوں کے سانپوں کے سانپوں کے سانپوں

سے) ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔''

سورة طله مين فرمايا:

﴿قَالُوا يُمُوْسَى اِمَّا آَنُ تُلْقِى وَ اِمَّا آَنُ نَّكُوْنَ آَوَّلَ مَنُ ٱلْقَى ۞ قَالَ بَلُ اللهِ مِنْ سِحْرِهِمُ قَالَ بَلُ اللهُ مِنْ سِحْرِهِمُ النَّهَ عَنْ سِحْرِهِمُ النَّهَا تَسُعٰى ﴿ اللهِ مِنْ سِحْرِهِمُ النَّهَا تَسُعٰى ﴾ [طن ٢٦،٦٠]

''(ان جادوگروں نے) کہا: اے موی! یا تو تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے؟ اس (موی) نے کہا: بلکہ تم ہی ڈالو، پھر نا گہاں ان کے جادو کی وجہ سے موی کو بیہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشمہہ دوڑ رہی ہیں۔''

میں شیطان اس کی مدد کررہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں شیطان اس کی مدد کررہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں شیطان اس کی مدد کررہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انصیں دیکے نہیں پاتے، بلکہ ان کے اور بھی کئی راستے ہیں جن پر اللہ تعالی نے انصیں کنٹرول دیا ہے، لیکن ہم ان کے دیکھنے سے عاری ہیں، اس طرح وہ اپنے انسان دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يُبَنِى آدَمَ قَدُ آنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَاتِكُمُ وَ رِيْشًا وَ لِبَاسُ النَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنُ ايْتِ اللهِ لَعَلَّهُمُ يَنَّ كُرُونَ فَي يَبَنِى آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطُنُ كَمَا آخُرَجَ ابَقَيْكُمُ مِنَ الْبَرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ابَوَيُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ابَدَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ابَدَيْكُمُ مِنَ حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَيْطِينَ آولِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُون ﴿ [الأعراف: ٢٧٠٢٦] الشَّيْطِينَ آولِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُون ﴿ [الأعراف: ٢٧٠٢٦]

#### www.KitaboSunnat.com

#### 245

''اے بنی آدم! بے شک ہم نے تم پر ایبا لباس نازل کیا جو تمھاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کاباعث ہے اور پر ہیز گاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تا کہ لوگ تھیجت حاصل کریں۔ اے بنی آدم! کہیں شیطان شمیں فقنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمھارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتر وایا تھا، تا کہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ شمیں دیکھا ہے جہاں گاہیں دکھ دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ شمیں دیکھا ہے جہاں سے تم انھیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنادیا جو ایمان نہیں لاتے۔''



# جادوکس حد تک ضرر رساں ہے؟

سوال اس تخف کے بارے میں جنابِ شخ کی کیا رائے ہے جس نے وم کوعمل میں لایا، پھر یہ سجھتے ہوئے کہ یہ (دم) سود مندنہیں ہے، اس نے جادو کا سہارالیا اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک جادو کوئی پیچیدہ مسلہ پیدا نہ کرے، میضرر رسال نہیں ہے؟

جواب جادومنکر کام اور کفر ہے، جب مریض کو قراءت و دم سے شفانہیں ملتی تو ڈاکٹری دوائی سے بھی شفا کا حصول لازمی نہیں، کیوں کہ ضروری نہیں کہ علاج سے مقصود حاصل ہو سکے۔ بھی اللہ تعالی ایک لمبی مدت تک شفا کو موفر کر دیتا ہے اور انسان اس مرض کے سبب فوت ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ علاج سے شفا ملے گی، اگر شرعی دم سے مریض صحت یاب نہیں ہورہا تو جادوگر کے یاس علاج کے لیے جانا جائز نہیں۔

انسان جائز و مباح شری اسباب کو اختیار کرنے کا مکلّف ہے اور حرام اسباب کو اختیار کرنے کا مکلّف ہے اور حرام اسباب کو اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔ نبی کریم مکاٹیا کے فرمایا:

''اللہ کے بندو دوا استعال کرو، لیکن حرام دوا استعال نہیں کرنی چاہیے۔''

دوسری حدیث میں فرمایا:

"الله تعالى نے تمھاري شفاتم پرحرام كردہ اشيا ميں نہيں ركھى۔"

#### www.KitaboSunnat.com

#### 247 Dec

تمام معاملات الله كم ہاتھ ميں ہيں، وہ جسے جاہے شفا دے اور جسے چاہے بيارى دے اور موت اس كے مقدر كردے - جيسے الله سجانہ وتعالى نے فرمایا:

﴿ وَ إِنْ يَمْسَلُكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَلُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [الانعام: ١٧]

"اور اگر الله آپ کوکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سواکوئی اسے دور

کرنے والانہیں اور اگر وہ آپ کوکوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر
خوب قادر ہے۔"

دوسری جگه فرمایا:

﴿وَ اِنْ يَمْسَلُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَ اِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضُلِهِ﴾ [يونس:١٠٧]

"أور اگر الله أَپ كوكوئى تكليف يہنچائے تو اس كے سواكوئى بھى اسے دور كرنے والا نہيں اور اگر الله آپ كے ساتھ كى بھلائى كا ارادہ كرتے والا نہيں۔"
كرے تو كوئى بھى اس كے فضل كورد كرنے والا نہيں۔"

مسلمانوں کو صبر کرنا اور ثواب کی نیت رکھنی چاہیے اور صرف مباح اسباب کو ہی اختیار کرنا اور حرام کردہ اشیا سے اجتناب کرنا چاہیے اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جومصیبت مجھ کو پینجی ہے وہ میرے مقدر میں لکھی تھی اور اللہ تعالیٰ کے امر کوکوئی چیز ردنہیں کر عمتی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا آمُرُ الْآ إِذَا آرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ إِنِسَ: ٨٦]

" جب وه كى چيز كا اراده كرتا ہے توبس اس كاحكم صرف يه موتا ہے

حدوہ اس سے كہتا ہے موجا تو وہ موجاتی ہے۔"



مزيد فرمايا:

﴿ وَمَا تَشَاءُ وْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ [التكوير: ٢٩] "اور الله رب العالمين كي جائب بغيرتم (كي مي مي) نهيس جاه سكت " السمفهوم كى بهت سي آيات بين -

www.KitaboSunnat.com



## کیا جادو کبیرہ گناہ ہے؟

سوال نبی کریم مَنَاتِیَّا نے فرمایا: ''سات ہلاک کرنے والی اشیا سے بچو۔'' صحابہ کرام مُنَاتِیُّا نے بوچھا: وہ کون می ہیں؟ آپ مُنَاتِیْا نے فرمایا: ''شرک، جادو کرنا، حرام کردہ نفس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیچہ چھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پرتہمت لگانا۔''

اس حدیث میں شرک کے بعد جادوکو ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد قتل کو، حالاں کہ قتل ہے، اس کے بعد قتل کو، حالاں کہ قتل بہت شنج فعل ہے۔مقتول قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور وہ اپنے قاتل کوساتھ لائے گا، تا کہ رب کے دربار میں اس سے بحث و تکرار کر سکے۔ چنانچہ وہ کہے گا:

اے اللہ! اس سے بوچھ اس نے مجھے کیوں قبل کیا؟ اس سے قبل کی شاعت معلوم ہوتی ہے۔ نہ کورہ بالا حدیث میں جادو کو شرک کے بعد اور قبل سے شاعت معلوم ہوتی ہے۔ قبل کیا ہیاس کے خطرے کے قلیم ہونے پر دلیل بن سکتی ہے؟

جواب قبل کفر سے زیادہ شنیع نہیں، کفر کی شاعت قبل سے زیادہ ہے، کیوں کہ کافر دائی جہنمی ہے۔

قتل كبيره گناه ہے، ليكن شرك سے برا نہيں، كيوں كه مشرك دائى جہنى ہے جب كه قاتل كو كبھى الله تعالى بہت سے اسباب كى وجه سے معاف بھى كر ديتا ہے۔ اگر قاتل جہنم ميں گيا تو ہميشہ جہنم ميں نہيں رہے گا، بلكہ جتنى مدت الله تعالى

چاہے گا اتنی مدت جہنم میں رہ کر پھر نکل آئے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے ۔ گا، اگر تو حید اور ایمان پر اس کوموت آئی، جیسے: شرک کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہ والوں کومعاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]

"بے شک اللہ (بیر گناہ) نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔"

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آل جادو سے کم درجے کا گناہ ہے، کیوں کہ جادو کفر ہے، جسے جادوگر کفر کرنے کے بعد ہی موثر کرسکتا ہے اور شیاطین کی عبادت کرنے سے ہی مطلوب حاصل کرسکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے بارے میں کہا ہے:

﴿ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدِ حتَّى يَقُولُاۤ إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

''وہ دونوں (فرشتے) جادوسکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آ زمایش ہیں، لہذا تو کفرنہ کر۔''

سوال جادوسے بچاؤ كاشرى طريقه كيا ہے؟

جواب الله تعالى سے عافیت مائل جائے، من وشام تین تین مرتبہ "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ الأرض ولا في السماء و هو السميع العليم" پڑھا جائے، كى جگه شهروتو "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" پڑھ لیا جائے، كوچ كرنے تك كوكى چيز نقصان نہیں پہنچا سكے

گی، ہرنماز کے بعد اور سوتے وقت آیۃ الکری کی تلاوت کی جائے۔
ایسے ہی ہرنماز کے بعد سورۃ اخلاص اور معوذ تین پڑھی جائیں، جب کہ مغرب اور فجر کے بعد تین تین مرتبہ، کثرت سے ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر شریہ سے پناہ کا سوال کیا جائے، ایسے ہی درج ذیل دعا پڑھی جائے:

"أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، وذرأ و برأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يحرج منها، و من شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمٰن"

سوال کیا ہاروت وماروت فرشتے تھے یا انسان؟ علما کا رائح قول واضح کریں؟
جواب اس مسئے میں علماے کرام کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ دونوں
فرشتے تھے جوآ زمایش وامتحان کے لیے اترے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ وَ مَاۤ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبِنَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ﴾

[البقرة: ٢٠٢]

''جو بابل میں ہاروت اور ماروت دوفرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔'' بعض اہلِ علم نے کہا: وہ بنی آ دم سے بادشاہ تھے جن کے سبب الله تعالیٰ نے انسانوں کو آ زمایا، جب کہ پہلا قول ہی راجے ہے۔

ایا ہوتا ہے کہ جب کوئی مخص شادی کرتا ہے اور

اول رات وظیفه ٔ زوجیت ادا کرنے لگتا ہے تو وہ ایسانہیں کر پاتا، اس کیے کہ وہاں جادو ہے جسے رباط، مربوط یا ربط کہتے ہیں، تیعیٰ وہ حقِ زوجیت ادا کرنے سے باندھ دیا گیا اور کسی چیز سے اس کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے، کیا بیر سے جے؟

جواب یہ ضروری نہیں کہ اس پر جادو ہی ہوا ہے، ہاں بھی بعض لوگ ایسا جادو کر دیتے ہیں، جس سے انسان حقِ زوجیت ادائہیں کرسکتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ وَ مَا هُمْ بِضَارِیْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]
هُمْ بِضَارِیْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]
د'چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سواکسی کو نقصان نہیں بہنچ اسکتے تھے۔''

لیکن شرعی تعوذات استعال کیے جائیں تو اللہ تعالی جادوگروں وغیرہ کے شرے کفایت کرتا ہے۔ شرے کفایت کرتا ہے۔

جس پرالیا جادو کر دیا جائے جس سے وہ حق زوجیت سے روک دیا گیا ہوتو وہ اپنے اوپر آیۃ الکری، سورت فاتح، آیات سحر، سورة اخلاص اور معوذ تین پڑھ کر دم کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو دور ہو جائے گا اور اس کا بہت دفعہ تجربہ کیا گیا ہے۔ کسی نیک آ دی سے پانی پر دم کرواسکتا ہے، پھر وہ پانی پیے بھی اور اس سے خسل بھی کرے، ان شاء اللہ تکلیف دور ہوجائے گی یا وہ قاری اسے دم کر کے اس پر پھونک مار دے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا (ان شاء اللہ) سے تمام صحت و عافیت کے اسباب ہیں۔

سوال کیا جادوگر کی توبہیں؟

جواب جادوگر کی کوئی توبہ نہیں، بلکہ جب با دلیل شرعی اس کا جادوگر ہونا ثابت ہو جائے تو اسلامی معاشرے کو اس کے شرسے بچاتے ہوئے اسے قبل کر دیا جائے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ عمر فاروق ڈٹائٹؤ نے اپنے عمال کو خط لکھا کہ جادوگروں کوئل کر دیا جائے۔ ایسے ہی ام کمونین سیدہ هفصہ ڈٹائٹا نے بھی اپنی لونڈی کوئل کر دیا جس نے ان پر جادو کیا تھا اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ جندب بن عبداللہ بچلی کہتے ہیں: جادوگر کی حدثلوار سے قبل کر دینا ہے۔ اگر وہ اپنی توبہ میں سچا ہے تو عنداللہ اس کونغ ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ تُوبُو ا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيّٰهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

[النور: ١٣]

''اور اے مومنو! تم مجموعی طور پر اللہ سے تو بہ کرو، تا کہ تم فلاح پاؤ۔'' نبی کریم مُلائیظ نے فر مایا:

''تو بہ سابقہ گناہوں کومٹا دیتی ہے۔''

نيز فرمايا:

'' گناہ سے تو بہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔''

چونکہ اللہ تعالی مشرکین کی توبہ قبول کرتا اور ان کو معاف کر دیتا ہے تو جادوگر بھی اگر توبہ میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔

سوال جادو زدہ انسان جن مختلف قتم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، کیا ان میں سوال جادہ کرنے اس کے آلہ تناسل پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟

حواب یقینا اس برآ فار مرتب ہوتے ہیں:---

ان میں سے ایک اپنے بھائیوں، بیوی اور دیگر لوگوں سے نفرت بھی ہے۔
ایک اثر مانع عن الجماع بھی ہے اور ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کو وہم ہوتا ہے کہ
میں نے کام کرلیا ہے، حالال کہ کیانہیں ہوتا، ایسے ہی تکلیف کی دوسری صورتیں۔
سوال کیا رسول کریم مُناٹیکم پر جادو ہوا؟

جواب آپ اللیظ پر جادو ہوا اور اللہ تعالی نے آپ کو صحت و عافیت دے دی،

لیکن جادو کا اثر آپ اللیظ کی تبلیغ ورسالت پر نہیں ہوا، آپ اور آپ اللیظ کے اہلِ خانہ کے مابین کچھ موثر ہوا، پھر اللہ تعالی نے اس کو زائل کر دیا۔

اللہ تعالی نے آپ اللیظ پر معوذ تین نازل کیں، آپ اللیظ نے معوذ تین پڑھ کراپنے اوپر دم کیا تو اللہ تعالی نے تکلیف دور کردی۔

### سوال جادوكا تورسكين كاكياتكم ع؟

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْإِنْسِ وَ قَالَ اَوْلِيَؤُهُمُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا

بِبَعْضِ وَّ بَلَغْنَآ آجَلَنَا الَّذِي ٓ آجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُواكُمُ خُلِدِيْنَ فِيهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾ خُلِدِيْنَ فِيهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾ [الأنعام: ٢١٢٨]

''اورجس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا (تو فرمائے گا) اے جنوں کے گروہ! تم نے انسانول میں سے بہت زیادہ (گراہ) کیے تھے اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، الله فرمائے گا: آگ ہی تمھارا ٹھکانا ہے، ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، الله فرمائے گا: آگ ہی تمھارا ٹھکانا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر الله چاہے (تو دوسری بات ہے)، بال اگر الله چاہے (تو دوسری بات ہے)، بیشہ رہو گے، ہاں اگر الله چاہے (تو دوسری بات ہے)،

سوال میرا بھائی طویل عرصہ تک بیار رہا اور میں اسے مختلف ہیتالوں میں لے
کر جاتا رہا، لیکن اسے شفانہیں ملی، بعد میں پتا چلا کہ اسے جادو ہے۔ میں
اسے ایک شخص کے پاس لے کر گیا جو دعوی کرتا تھا کہ میں جادو کا علاج
کرتا ہوں، اس نے عجیب طریقے سے معروف وغیر معروف طور پر دم کیا
جس سے اسے باذن اللہ شفا مل گئی۔ میرا سوال میہ ہے کہ کیا اس عمل کی
وجہ سے میں گناہ گار ہوں گا؟

جواب جس سے آپ نے علاج کروایا، اگر بیمشہور ہے کہ وہ جادو کرتا ہے یا غیب کی خبریں دیتا ہے تو آپ گناہ گار ہیں اور آپ کو تو بہ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مباح اشیا اور شرعی دم سے علاج کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیکن جادوگر سے علاج کروانا حرام ہے۔ نبی کریم مُثَاثِیْم نے فرمایا:

مدجوعراف کے پائی آیا اور اس سے سوال کیا تو اس کی چالیس دن

کی نماز قبول نہیں ہوتی۔''<sup>®</sup>

دوسری حدیث میں ہے:

"جوعراف یا کائن کے پاس آیا، اس کی بیان کردہ بات کی تقدیق کی تواس نے بی کریم مُنالیظم پر نازل شدہ شریعت کے ساتھ کفر کیا۔" آ آ ی مُنالیظم نے بی بھی فرمایا:

"جس نے جادو کیا یا کروایا، بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی کی گئ، کہانت کی یا کروائی تو وہ ہم میں سے نہیں۔"

مسلمان کے لیے ان کا ہنوں، جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جانا ناجائز ہے، بھی مریض کی اسباب کی بنا پرصحت یاب ہو بھی جاتا ہے اور بھی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر مریض صحت یاب ہو۔ بھی مرض کے مطابق دوانہیں دی جا رہی ہوتی تو بھی شفانہیں ہوتی اور بھی اس پیاری میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو بھی دوائی کا منہیں کرتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَلَنُ يُوَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ مُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١]

"اور الله كسى كو برگز مهلت نه دے گا جب اس كى اجل آ جائے گ، اور الله اس سے خوب باخبر ہے جوتم عمل كرتے ہو۔" چنانچ جب موت آ جائے تو كوئى دوا كام نہيں ديتى۔

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٣٠)

<sup>(</sup>٢٨٥) غاية المرام (٢٨٥)

<sup>(3)</sup> غاية المرام (٣٠٠)



# عقیدے کے متعلق اہم فوائد

بسم الله الرحمٰن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم علىٰ نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أما بعد:

يەعقىدے كے متعلق چند فوائد ہيں:

## يبلا فائده:

ستاروں، برجوں، مہینوں، دنوں اور جگہوں کے متعلق تمام عقائد باطل ہیں، کیکن جو باک شریعت سے ثابت ہیں وہ صحیح ہیں۔

ستاروں کے متعلق وہ عقیدہ جے کا ہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر شعبدہ بازوں نے مشہور کر رکھا ہے، یہ تمام عقائد اہلِ جاہلیت، عرب وعجم کے کفار، ستارہ پرستوں اور بت پرستوں سے منقول ہیں۔ (جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں) جب شیاطین انسانوں کے دلوں کو ایمانِ صادق، علم نافع اور بصیرت سے خالی دیکھتے ہیں تو فاسد عقائد ان میں داخل کر دیتے ہیں اور لوگ ان فاسد اعتقادات اور برے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، کیوں کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور اتناعلم نہیں ہوتا جس سے ان کا رد کرسکیں۔

علم نافع اور ایمانِ صادق سے خالی دل ہر فاسد عقیدہ قبول کر لیتا ہے اور ہر با<del>طل چیز ا</del>س کے دل کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے<del>۔ ہا</del>ں! جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو

وہ خی جاتا ہے۔ جب شہر، قبیلہ اور ملک میں علم کی بہتات ہواور علائے خیر کی گرت ہوتو ان شیاطین کی آگ وہاں بچھ جاتی ہے (بیدائنا کام نہیں کر سکتے) ان کی حرکات منجمد ہو جاتی ہیں اور اپنے فاسد اعمال کی ترویج کے لیے الیی جگہ نتقل ہو جاتے ہیں جہال جہال جہالت عام ہو۔ ہر جگہ اور زمانے میں یہی و یکھنے کو آیا ہے کہ جب جہالت کا غلبہ ہوتو فاسد اعتقادات اور شریعت کے مخالف اعمال بکثرت ہو جاتے ہیں۔ جبالت اور جب کسی جگہ مشری لوگوں میں پھیل جائے تو وہاں سے جہالت اور برے اعتقاد کی دعوت دینے والے خود بخود کوچ کر جاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو علم نافع کی اشد ضرورت ہے۔ علم نافع سے مراد اللہ تعالیٰ اس کی شریعت، دین، نبی کریم سُلُیْنِ اور سنت نبوی سُلِیْنَ کاعلم ہے۔ ستاروں برجوں اور دیگر مخلوقات سے تعلق کی اقسام ہیں۔ بعض بلاشبہہ کفرِ اکبر ہیں۔ اس میں علما کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ وہ کفرِ اکبر کون سی قسم ہے۔ بیا عقیدہ رکھنا کہ ستاروں یا برجوں یا سورج و چاند یا لوگوں میں سے کوئی کا نئات میں تصرف کر سکتا ہے یا بعض نظام چلا سکتا ہے تو بہ شرک اکبر اور کفرِ اعظم ہے۔ (اللہ کی پناہ ایسے عقیدے سے) مدبر الامور اور خالقِ کا نئات اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پرمستوی ہوگیا۔ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانیتا ہے کہ وہ (رات) جلدی سے اس (دن) کو آلیتی ہے اور اس نے سورج ، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ) کے حکم کے پابند کردیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو! پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اس کے لیے روا ہے، اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔' نیز سورت یونس میں فرمایا:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ اللهُ الَّذِي الْكَامِ الْكَامِ الْكَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْكُمُ فَاعْبُلُوهُ اَفَلَا تَنَكَّرُونَ ﴾ مِنُ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُلُوهُ اَفَلَا تَنَكَّرُونَ ﴾

[يونس: ٣]

"بے شک تمھارا رب اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھے دنوں
میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔
کوئی سفارشی نہیں (بن سکتا) بغیر اس کی اجازت کے۔ یہی اللہ ہے
تمھارا رب، چنانچیتم اس کی عبادت کرو، پھر کیاتم نصیحت نہیں پکڑتے؟"
چنانچہ مد ہر الامور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہے جس کا کوئی شریک نہیں،
نہ مقرب فرشتہ، نہ نبی و ولی نہ کوئی دوسرا۔ جوعقیدہ رکھے کہ تدبیرِ کا نات میں
اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو بالا جماع وہ کا فرہے۔

الله واحد، احد، خالق اور رازق ہے۔ تدبیرِ امور اور تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ وہ جیسے چاہے تصرف کرسکتا ہے۔ اس کے اسا و صفات میں کوئی شریک نہیں، اسا ہے حسیٰی اور صفات علیا میں

كمال مطلق اى كوحاصل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اَللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَولُدُ ۞ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١-٤]

''(اے نبی!) آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے (کسی کو) نہیں جنا اور نہ وہ (خود) جنا گیا اور کوئی ایک ہی اس کا ہمسرنہیں۔''

نيز فرمايا:

﴿ وَ اِللَّهُ كُمْ اِللَّهُ وَاحِدٌ لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]

''اورتمهارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سواکوئی (سپا) معبود نہیں، وہ نہایت مہر بان، بہت رحم کرنے والا ہے۔''

مزيد فرمايا:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] "اسجيسى كوئى چيزنهيس اوروه خوب سننے والا، خوب و يکھنے والا ہے۔"

### دوسرا فائده:

جو شخص عقیدہ رکھے کہ پچھ ستارے احوال وحوادث میں تا ثیر رکھتے ہیں۔
سورج و چاند وغیرہ کی تدبیرِ امور میں تا ثیر ہے، جو باذن اللہ ہوتی ہے، ایسا عقیدہ
بھی کفر، باطل اور گمراہی ہے، جیسا کہ قبر پرست لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ان بزرگوں کو پچھ اختیارات سونپ رکھے ہیں، تصرف و اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسبابِ رزق کے لیے ہاتھ، عقل، سمع و بھر عطاکی،

نسل واولاد کے لیے اللہ تعالی نے نکاح کی طاقت دی، شہوت و میلان عطا کیا۔
ایسے ہی سورج کو حرارت دی اور نباتات کے لیے اس کی روشی و حرارت انتہائی مفید ہے، لیکن یہ تمام اشیا اللہ تعالی کی ہی تخلیق ہے۔ اللہ تعالی نے چاند کو روشن کیا، اس سے مہینوں اور سالوں کے حساب کا پتا لگتا ہے، ایسے ہی آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، پانی میں برودت ہے۔ ہر مخلوق کی اللہ تعالی نے ایک فطرت بنائی ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن کسی مخلوق میں تصرف کی طاقت سلم کرنا یا نبی ولی اور ستارے کے بارے عقیدہ رکھنا کہ یہ نفع اور نقصان دے سکتا ہے، صرت کی کفر اور ضلالت ہے۔

#### تيسرا فاكده:

الله تعالى نے ستاروں، سورج اور چاند کو چلايا ہے، ان کی بنا پر کھيت ميں نج ڈالنے اور درخت لگانے کے موسم کا پتا چلتا ہے، ان ستاروں سے قبلے کی سمت معلوم کی جاتی ہے۔ اوقاتِ نماز اور مختلف موسموں کا علم ہوتا ہے، اس کو 'معلم تيسير'' کہتے ہیں، اس کے سکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

الله تعالی نے ہر چیز کا ایک مناسب وقت مقرر کیا، الله تعالی نے سورج، چاند اور ستاروں کو اوقات پر دلیل بنایا، جس کی لوگوں کو احتیاج تھی۔ ایسے ہی ستاروں سے شہروں اوریانی کی جگہوں کا بھی پتا چلتا ہے۔ الله تعالی نے فرمایا:

﴿وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ﴾ [الانعام: ٩٧]

"اور وہی ہے جس نے تمھارے لیے ستارے بنائے، تا کہتم ان عصارے دریعے سے خشکی اور تری کے اندھ<del>رو</del>ں میں راہ پاؤ۔"

﴿وَ عَلَمْتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمُّ يَهُتَكُونَ﴾ [النحل: ١٦]

''اور نشانیاں (بنائیں) اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔''

اورسایاں ربا یں اورساروں سے بی وں راہ پاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں میں ایباعمل رکھ دیا جس سے بہت ی اشیا پر

استدلال ہوتا ہے، شہروں، علاقوں اور قبلے کی سمت کاعلم ہوتا ہے اور ان کی روشی

اور سمت میں ہم اپنے مطلوب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے

بندوں کے لیے مصلحت رکھی ہے، لیکن میعقیدہ رکھنا کہ ان کو تصرف کی قدرت

حاصل ہے، کفر ہے۔

''نی کریم سُولِیْ نے بارش والے دن خطبہ دیا، آپ سُولِیْ نے صحابہ سے پوچھا: جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جواباً کہا: اللہ اور رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ سُولِیْ اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: صح ہوئی تو پھھ لوگ میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اور پھھ کفر کرنے والے۔ جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش بری تو اس نے مجھ پر ایمان لایا اور ستارے کا انکار کیا، لیکن جس نے کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش بری تو اس نے میرا کفر کیا اور ستارے پر یقین کیا۔''

معلوم ہوا بارش برسانے اور نباتات اگانے میں ستاروں کا کوئی تصرف و تاثیر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل فرما تا، نباتات اگاتا اور اپنے بندوں کونفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے طلوع و غروب کو راہنمائی کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ بعض نباتات کی صلاح و نشو و نما کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو دوسری مخلوقات کے لیے سبب بنایا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص ستاروں سے نزول مطرکا وقت بتاتا ہے، یعنی کہتا ہے فلاں اگر کوئی شخص ستاروں سے نزول مطرکا وقت بتاتا ہے، یعنی کہتا ہے فلال

ستارہ فلاں جگہ آئے تو اللہ تعالی کے تھم سے بارش ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ظرفیت ہی بتانا مقصود ہو، جیسے کہے: بہار میں یا سردی کے موسم میں فلاں ستارے کے ظہور کے وقت بارش ہوتی ہے، لیکن اگر عقیدہ یہ ہو کہ فلاں ستارے نے بارش برسائی تو یہ کا فر ہو جائے گا۔

#### چوتھا فائدہ:

بے شک جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں اور شعبدہ بازوں کی تصدیق کرنا اور ان سے کچھ یو چھنا جائز نہیں، کیوں کہ یہ چنداشیا اختیار کر کے اور لوگوں پر معاملہ مہم رکھ کرعلم غیب کے مدعی ہوتے ہیں۔

بیرزمین پرکیریں کھینچتے یا کنگر چھینکتے یا ہتھیلی پر پچھ پڑھتے یا برج کے متعلق پوچھتے یا ماں باپ کا نام پوچھتے یا کہتے ہیں: فلال فلال بندہ فوت ہوگا یا فلال دفت میں فلال واقعہ رونما ہوگا تو بیسب چیزیں بتا کروہ اپنے عالم الغیب ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس جاکر پوچھنا یا ان کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرنا ناجائز ہے۔

رسول کریم تالیخ نے ان کے پاس جانے اور پوچھنے سے منع کیا۔
''معاویہ بن حکم ڈاٹھ نبی کریم مکالیڈ کے پاس آئے اور پوچھا: اے اللہ کے رسول تالیڈ ایم ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ کے رسول تالیڈ ایم ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ آپ تالیڈ نے فرمایا: ''ان کے پاس مت جانا۔'' اس نے کہا: ہم میں سے پچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں (کیا یہ جائز ہے؟) آپ تالیڈ نے فرمایا: یہ ایک چیز ہے لوگ بدشگونی لیتے ہیں (کیا یہ جائز ہے؟) آپ تالیڈ نے فرمایا: یہ ایک چیز ہے جے وہ اپنے میں پاتے ہیں۔ یہ میں (تمھارے مقصد سے) نہ رو کے۔' اُل

نیز آب مُنَالِیًا نے فرمایا:

''جوعراف کے پاس آیا، اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی جالیس راتوں کی نماز مقبول نہیں۔''<sup>®</sup>

آپ مَاللَّمْ كافرمان ب:

"جوعراف یا کابن کے پاس گیا، اس کی بتائی ہوئی بات کوسچا جان لیا تو اس نے محمد کریم مثالیظ پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔"

نیز آب مثالیظ نے فرمایا:

برشگونی لینا شرک ہے، آپ سکاٹیٹر نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی تو آپ سکاٹیٹر نے واضح کیا کہ یہ اعمال جاہیت کے ہیں، ان سے بچنا اور اجتناب کرنا واجب ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جایا جائے نہ سوال کیا جائے اور نہ تصدیق، کیوں کہ ان کے پاس جانا ان کی شان بڑھانا، شہروں میں ان کی مشہوری کا سبب اور لوگوں کا ان پر اعتماد بڑھانے کا سبب ہے اور بعض لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ آپ سکاٹیٹر نے فرمایا: شیاطین فرشتوں کی شخص میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ آپ سکاٹیٹر نے فرمایا: شیاطین فرشتوں کی گھوٹی بات کی تھد تق کرتے ہیں، پھراس میں سوجھوٹ ہولتے ہیں تو لوگ ان کی جھوٹی بات کی تھد تق کرتے ہیں۔

صاحب رسوخ طبقے پر لازم ہے کہ ان کوجس شرعی سزا کے وہ مستحق ہیں دی جائے، جوعلم غیب کا مدعی ہوا، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے وگرنہ قتل کر دیا جائے، پھرنہ غسل دیا جائے نہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے، کیوں کہ غیب تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے:

<sup>(</sup>٢٢٣٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٣٠)

<sup>(</sup>٢٨٥) غاية المرام (٢٨٥)

﴿ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]

'' کہہ دیجیے آسانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب (کی بات) نہیں جانتا۔''

جب جریل نے نبی کریم طالع است کے متعلق پوچھا تو آپ طالع است کے متعلق ہو چھا تو آپ طالع است کے متعلق مسئول، سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔''

مطلب یہ ہے کہ مجھے اور تحقی قیامت کے متعلق کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فی سورت اعراف میں فرمایا:

﴿ يُسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسُهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقُتِهَا إِلَّا هُوَ مُ ثَقُلَتُ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقُتِهَا إِلَّا هُوَ مُ ثَقُلَتُ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمُ إِلَّا بَعْتَةً يَسْئَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ لَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَنَّا اللَّهِ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَّا لَلَّ اللَّهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللَّهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ الْعَيْدِ وَ مَا مَسَنِي اللهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللَّهُ يَلُولُ لَا اللهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللّهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللّهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللّهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَو كُنْتُ اعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَو كُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

" (اے نی!) وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کون ساہے؟ کہہ دیجے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ وہی اسے اس کے وقت ہی پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسانوں اور زمین میں بھاری (حادثہ) ہوگ۔ ۔ وہ (قیامت) تمھارے پاس بس اچا تک ہی آئے گی۔ وہ (لوگ)

آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس (کے وقت) سے بخوبی واقف ہیں۔ کہہ دیجے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہہ دیجے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو ڈرانے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔'' سورت نمل میں فر مایا:

﴿ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمْوٰتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النما: ١٦٥]

'' کہہ دیجیے آسانوں اور زمین میں اللہ کے سواکوئی بھی غیب (کی بات) نہیں جانتا۔''

سورت نازعات میں فرمایا:

﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرُسٰهَا ۞ فِيُمَ أَنْتَ مِنْ فِي لَمْ الْنَاوَعَاتِ: ٤٢-٤٤]

"(اے نی!) کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی؟ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ اس (کے علم) کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔" اس مسئلے میں بہت ی آیات وارد ہوئی ہیں۔

ایسے ہی جادوگر بھی علم غیب کا دعوی کرتے ہیں اور ان کا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر قتل کرنا واجب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رٹائٹؤ کے زمانے میں تین جادوگر تھے، جن کے قتل کا انھوں

نے تھم صادر فرمایا تھا، کیوں کہ دعوائے غیب کے ساتھ ساتھ ان کا شربہت بڑا ہے۔ بہت سے الوگوں کو یہ مار دیتے ہیں۔ ان کے برے اعمال میں سے میاں ہوی اور اعزہ و اقارب کے مامین پھوٹ ڈالنا ہے اور یہ فن شیاطین و جنات کی خدمت کرتے ہیں۔ شیاطین و جنات بھی ان کی خدمت کرتے ہیں اور یہان کی خدمت کرتے ہیں اور یہان کی خدمت کرتے ہیں، جن ان کو اخبار و واقعات بتاتے ہیں اور یہان کے نام کی نذر و ذرج وغیرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ای چیز کا ذکر کیا:

﴿ وَ يَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَمِيْعًا يَلْمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُثَرُتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنَا آخَلَنَا الَّذِي آجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُو كُمُ عَلِي يُنَ فِيُهَا إِلَّا مَا شَآءَ الله ﴾ والانعام: ١٢٨]

"اورجس دن وہ ان سب کو اکھا کرے گا (تو فرمائے گا) اے جنول کے گردہ! تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ (گراہ) کے تھے اور انسانوں میں سے بہت زیادہ (گراہ) کے تھے اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پنچ جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، اللہ فرمائے گا آگ ہی تمحارا ٹھکانا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ جا ہے (تو دوسری بات ہے)"

علما اور وامرامیں سے صاحبِ اختیار لوگوں پر واجب ہے کہ جن علاقوں میں نجوی، کائمن اور جادوگر ہوں ان کے شرسے لوگوں کو محفوظ رکھیں اور ایسے لوگ مقرر کریں جو جادوگروں اور کائنوں وغیرہ کی کھوج لگائیں، تا کہ ان کے خلاف فیصلہ صادر کیا جائے، جوتل کامستی ہواسے تل اور جوقید کامستی ہواسے

قید کیا جائے، تا کہ لوگ ان کے شرسے نے سکیں، لیکن ان سے صرف نظر کرنا کسی صورت روانہیں۔ بھی کوئی جادوگر کہتا ہے میں عربی طب کے مطابق علاج کرتا ہوں، پھر منتر وغیرہ پڑھتا ہے تو بید ان سے دھوکا کرتا ہے اور شعبدے بازی دکھا تا ہے۔ جنات سے خدمت لیتا ہے، بھی کوئی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر مریض صحت یابنہیں ہوتے۔

بعض کہتے ہیں: اپنی ماں کانام بتاؤ؟ فلاں کا نام بتاؤ؟ فلاں کا نام بتاؤ؟ ملاں کا نام بتاؤ؟ مجھے تیری بیاری کا علم ہے اور مجھے مناسب دوا دوں گا۔ وہ مریض سے بہت زیادہ مال لے لیتا ہے، مگر پھر بھی اسے کوئی افاقہ نہیں ہوتا، اگر فائدہ ہو بھی جائے تو یہ ان کے سیا ہونے کی دلیل نہیں، شیطان بھی بیاری کی دوا کے متعلق جائے تو یہ ان کے سیا ہونے کی دلیل نہیں، شیطان بھی بیاری کی دوا کے متعلق جائے ہوتا ہوتا ہے، لیکن اس کا شرعظیم ہے۔

الحاصل مجھی ان سے فائدہ مل جانا ان کے پاس جانے اور ان کی تصدیق کرنے کی دلیل نہیں۔ اگر بعض لوگ کہیں کہ وہ یماری کا علاج طب سے کرتے ہیں، تب بھی وہ کائن، نجومی اور شعبدے بازئی ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ''جس نے بدشگونی کی یا اس کے لیے بدشگونی کی گئی، جس نے کہانت کی یا کروائی اور جادو کیا یا کروایا وہ ہم میں سے نہیں۔''

یہ جاہلیت میں بھی موجود تھے، رسول کریم مُنَافِیْم نے ان سے ڈرایا ہے۔
اہلِ جاہلیت اپنے فیصلے ان سے کرواتے اورغیب کے متعلق ان سے بوچھے تھے۔
اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریعت، شرعی دم اور جائز ادویہ سے نواز کر ان گراہ
لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے، قرآن وسنت میں اس کا ثبوت موجود ہے۔اللہ تعالیٰ
نے مسلمانوں کا حاکم شریعت و کتاب کو بنایا ہے کہ کا ہنوں کے بجائے کتاب وسنت

کی طرف اختلاف کے حل کے لیے رجوع کریں، بجائے اس کے کہ یہ کاہنوں، جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جائیں جو صرف لوگوں کو نقصان پہنچانے والی اشیا سکھتے ہیں، جب کہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر وہ کسی کو نقصان بھی نہیں بہنچا سکتے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿وَ اتَّبَعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْلَىٰ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْلَىٰ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْلَىٰ وَ لَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَ مَارُونَ وَ مَارُونَ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حتى يَقُولُا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ اَحَدٍ حتى يَقُولُا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ اَحَدٍ حتى يَقُولُا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ وَ وَوَجِهِ وَ مَا هُمُ بِضَارِّيْنَ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللّٰهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

''اور انھوں نے اس کی پیروی کی جے شیطان، سلیمان کی بادشاہت میں بڑھتے تھے اورسلیمان نے کفر کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادوسکھاتے تھے اور انھوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں فر شرشتے) جادوسکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمالیش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر، چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے کم کے سواکسی کونقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔''

میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی کامنہیں ہوسکتا۔ جب بیداللہ تعالی کی ملک میں مرضی کے بغیر کوئی کامنہیں ہوسکتا۔ جب بیداللہ تعالی کی مشیت و تقدیر

سے ہی اثر کرتی ہیں تو پھر ان کا علاج تقدیر سے ہی کرنا چاہیے۔ ہم ہرشرکیہ کام اور گناہ والے کام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔

علما اور حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ حدود اللہ وتعزیرات کو قائم کر کے منکر وحرام اشیا کے عامل افراد سے جنگ کریں۔

## بدشگونی:

انسان کسی پرندے، گدھے یا مہینے جیسا کہ صفر یا دن، جیسے: بدھ کا دن یا کسی انسان کو منحوں خیال کرے، یہ ناجائز ہے۔ بدشگونی انسان کو مطلوبہ کام سے روک دیت ہے اور یہ بدشگونی شرکِ اصغر ہے، اس سے بچنا چا ہے۔ ایسے ہی جب انسان کسی پرندے، مثلاً: کوے یا الوکوسفر شروع کرنے سے پہلے دکھ لیتا ہے تو کہنا ہے کہ میں سفر نہیں کروں گایا الو وغیرہ گھر میں آ بیٹھے تو سمجھتا ہے گھر میں نوست آ گئ، یہ جا ہلیت کی باتیں ہیں، اسی لیے نبی کریم منگائی نے فرمایا:

د'جب تم میں سے کوئی نالیندیدہ چیز دیکھے تو کہے: اے اللہ! اچھائی تو بی دفع کر سکتا ہے، گناہ سے پھرنے تو بی کا سکتا ہے اور برائی کو تو ہی دفع کر سکتا ہے، گناہ سے پھرنے اور برائی کو تو ہی دفع کر سکتا ہے، گناہ سے پھرنے اور نیکی کی طاقت تیری تو فیق ہی سے ہے۔''

دوسری روایت میں ہے:

''اے اللہ! بھلائی تیری ہی (عطا کردہ) بھلائی ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔''

ہرمسلمان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لازم پکڑے اور اللہ تعالیٰ پر اعتاد رکھے اور ان اشیا کی تا ثیر کو نہ مانے۔اگر کسی کام کا عزم کرلے تو بدشگونی لیتے ہوئے اسے ترک نہ کرے، وگرنہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا اور اہلِ جاہلیت کے مشابہ

کام کرنے والا شار ہوگا۔مسلمان کو اللہ تغالی پر توکل کرنا جا ہیے۔ توکل علی اللہ دو چیزوں کو مضمن ہے:

1 الله پراعماد اور ہر چیز کا الله تعالی کی مشیت و تقدیر سے وقوع پذیر ہونے کا یقین۔

🛭 تكليف اورحوادث مين شرعي اسباب كواختيار كرناب

تقدر پریقین دونوں چیزوں کوشامل ہے، مسلمان جانتا ہے بیاری اللہ تعالی کی طرف ہے آتی ہے، لیکن وہ اس کا علاج شرعی اور مباح طریقے ہے کرتا ہے، بیسے: پیاس اور بھوک کا علاج کھانے پینے اور خوف کا علاج امن کے اسباب اغتیار کرنے اور چوری ہونے کے خوف کا علاج دروازہ بند کرنے ہے کرتا ہے۔ ایسے ہی سردیوں میں آگ سینتا اور گرم لباس پہنتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان سیہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم ساتھ اس کا ایمان دو نفع بخش چیز کی حرص کر، اللہ سے مدد طلب کر اور عاجز نہ ہو اور اگر سے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا اور جو اس نے چاہا کیا۔ بے شک سے کہا کر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا اور جو اس نے چاہا کیا۔ بے شک سے کہا کر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا اور جو اس نے چاہا کیا۔ بے شک سے کہا کر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا اور جو اس نے چاہا کیا۔ بے شک لفظ ''لوُ'' (کاش) شیطانی عمل کو کھول دیتا ہے۔'' اُن

مسلمان اپنی بیاری کا علاج کرواتا اور اسباب اختیار کرتا ہے، جب کہ اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ثواب کی امید رکھتا اور "إنا لله وإنا إليه راحعون"، الله تعالی کی مرضی، جواس کا فیصلہ جسے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے، بینیں کہتا فلال شہر چلا جاتا تو ایسے ہوجا تا۔

ايسے بى معاملات ميں خسارہ ہو جائے تو بھى "إنا لله وإنا إليه راجعون"

<sup>(</sup>٢٦٦٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٦٦٤)

#### 272 Per

پڑھتا اور کہتا ہے: اللہ تعالی نے تقدر میں آیسے ہی لکھا ہے۔ لیکن اسباب کو اختیار کرنا مشروع ہے۔ اگر کوئی جگہ خرید وفروخت کے لیے زیادہ موزوں ہے تو وہاں خریدنی چاہیے۔ اگر خسارہ ہو جائے تو کہنا چاہیے: "قدر الله وما شاء فعل" اللہ تعالیٰ نے بیہ مقدر کیا تھا اور جو اس (اللہ) نے چاہا کیا۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو نقصان نہ ہوتا، اس سے شیطان کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔

### يانچوال فائده:

سنتِ مطہرہ کی تطبیق کے وجوب اور اسلام میں اس کے مقام کا بیان: اس میں کوئی شک نہیں کہ سنتِ مطہرہ اصولِ اسلام میں دوسرا اصل ہے اور قرآن مجید کے بعد اس کا مقام ہے اور سنت تمام امت پر ایک مستقل جحت ہے۔ جو سنت کا انکار کرے یا دعوی کرے کہ صرف قرآن پر اکتفا کفایت کر جاتا ہے تو وہ گراہ ہو گیا، اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا اور یہ کہنے کی وجہ سے مرتد ہو گیا۔ اس عقید کے بنا پر اس نے اللہ اور رسول کی تکذیب کی، اللہ تعالی اور رسول اللہ سکا فی مورت میں فرامین کا انکار کیا، جب کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، لیکن اس نے اس کا انکار کردیا اور سنت پر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، لیکن اس نے اس کا انکار کردیا اور سنت پر عدم اعتاد کا اظہار کیا اور اجماع امت کا مشکر ہوا۔

علما ے اسلام کا تین اصولوں پر اجماع ہے:

- 🛈 كتاب الله
- 🗷 سنت ِرسول الله مَثَافِيمًا.
  - 🗿 اہل علم کا اجماع۔

دوسرے امور (جو اصول شار کیے جاتے ہیں ان) میں اہلِ علم کا اختلاف

ہے، ان میں اہم ترین قیاس ہے۔ جمہور کہتے ہیں جب اس میں شروط معتبرہ پائی جائیں تو یہ چوتھا اصول ہے۔

لیکن سنت کے اصل (قاعدہ) ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اصولِ اسلام میں دوسرے نمبر پر ہے، تمام مسلمانوں، بلکہ تمام امت پراس کو اختیار کرنا واجب ہے۔ سنت کی جیت بہت ہی آیات، ضیح احادیث اور اجماعِ امت سے خابت ہے اور وہ اس کے مخالف اور منکر کی فدمت بیان کرتی ہیں۔ صدر اسلام میں سب سے پہلے سنت کا انکار خوارج نے کیا، بہت سے صحابہ کا بھی انکار کیا اور صحابہ پرسوئے طن کی وجہ سے صرف قرآن ہی کو معتمد تھمرایا۔

رافضی بھی ان ہی کے راستے پر چلے ، انھوں نے کہا: جو حدیث اہلِ سنت سے ثابت ہووہ حجت ہے ، دوسری احادیث قابلِ حجت نہیں۔

یہ موتف ہر زمانے میں لوگ اپناتے رہے۔ موجودہ زمانے میں اور موتف ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہلِ قرآن اور مرف (شیعہ کا ایک فرقہ) کا یہی موقف ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں اور صرف قرآن ہی کو جمت سمجھتے ہیں۔ سنت کو جمت نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ سنت نبی کریم مُن اللّٰهِ کی وفات کے بہت عرصے بعد لکھی گئی اور لوگوں سے بھول بھی ہوسکتی ہے اور خلطی بھی اور کتب میں بھی غلطیاں مل سکتی ہیں۔ اس قتم کی دوسری آ را وخرافات انکارِ سنت کے لیے پیش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نہم کی دوسری آ را وخرافات انکارِ سنت کے لیے پیش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ ہیں کہ ہم اپنے دین میں مختاط ہیں، اس لیے صرف قرآن کو جمت سمجھتے ہیں۔ (اس فہم کے مالک) یہ لوگ گمراہ ہیں اور اس نظر ہے کے تحت کفرِ اکبر کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم مُنافیٰ کی اطاعت اور شریعت کی اتباع کا حکم دیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم مُنافیٰ کی ذات مطاع نہ ہوتی تو پھر ان اوامر کا کیا فائدہ جو

#### 274 Dec

الله تعالى نے آپ كى اطاعت كے وقيے ہيں؟ آپ اُلَّا يُلِمَّ نے بھى اپنى سنت كَ " تبليغ كا حكم ديا، جواس بات كا ثبوت ہے كہ آپ كى سنت واجب الا تباع ہے اور جيسے الله تعالى كى اطاعت واجب ہے، ايسے ہى رسول كريم مُلَّالِيْمُ كى اطاعت بھى تمام امت پر واجب ہے۔ قرآن مجيد ميں غور كرنے والا اس مسئلے كو واضح طور پر سمجھ سكتا ہے۔ اللہ تعالى نے فرمایا:

﴿ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ۞ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اللَّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

"اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئ ہے اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو، تا کہتم پررحم کیا جائے۔"

الله تعالى نے اپن اور رسول كريم مَثَالَيْنِ كَى اطاعت كو اكتُها بيان كيا اور دونوں كى اطاعت كے ساتھ رحت كومعلق كرديا، نيز اس نے فرمايا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي اللهِ وَ الْكَمْرِ مِنْكُمُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اللهِ وَ اللهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ اللّٰخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ الرَّسُولِ اللهِ وَ الْيَوْمِ اللّٰخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْيَوْمِ اللّٰخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْيَوْمِ اللّٰخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْمَاهِ وَ الْيَوْمِ اللّٰخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْمَاهِ وَ الْمَامِ اللهِ وَاللهِ وَ الْمَامِ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللّٰمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَالْمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللَّهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّلْمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ الللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰم

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جوتم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کروتو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔''

الله تعالى نے اپنی اور رسول کریم مَنْ الله الله عند کا تھم دیا اور اطاعت کا تھم دیا اور اطاعت کے لیے فعل کو مکرر ذکر کیا۔ تھمرانوں کی اطاعت کا بھی تھم دیا جب وہ خلاف شرع کا م کا تھم نہ دیں۔ پھر تنبیہ کر دی کہ اس صورت میں الله اور رسول کریم مَنْ الله کی اطاعت پر اعتماد ہے، فرمایا:

﴿ فَإِنُ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] " بهراگرتم باجم كسى چيز مين اختلاف كروتو است الله اور اس كے رسول كى طرف لوٹا دو ـ "

ینہیں کہا کہ اولی الامرکی طرف لے جاؤ، اس سے معلوم ہوا کہ اختلافی مسائل کے حل کے اللہ کی کتاب اور رسول کریم مُن اللّٰی کا ذات (جب آپ زندہ تھے) یا فرامین (فوت ہونے کے بعد) ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ سنت اصولِ اسلام میں ایک مستقل اصل ہے۔

نیز الله تعالی نے فرمایا:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ١٨]
"جس نے رسول کی اطاعت کی، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔"
نیز فرمایا:

﴿ اللَّهِ مِنْ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّيّ اللَّهِ اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَةِ وَ الْإِنْجِيْلِ يَا مُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهُهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمُ اصْرَهُمُ وَ الْاعْلَلَ الَّتِي كَانَتُ الْخَبَيْثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمُ اصْرَهُمُ وَ الْاعْلَلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ عَنْهُمُ الْمَانُولُ وَ عَزَرُونَهُ وَ الْمَعُولُولُولُولُولُولُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُولُ اللَّهُولُ اللَّهُولُ اللَّهُولُ اللَّهُمُ فَا النَّوْلُ اللَّهُ وَيَصَرُونُهُ وَ اتَّبَعُوا النَّوْلَ

الّذِي أَنْذِلَ مَعَةَ أُولَئِكَ هُمُهُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الاعراف: ١٠٠]

"(لعنی) وہ لوگ جواس رسول أی نبی (محمر مَنَافِیْمَ) کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انھیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انھیں برے کاموں سے روکتا ہے اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام مُضہراتا ہے اور ان پرسے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے، چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انھوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور (ہدایت) کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح یانے والے ہیں۔"

الله تعالى نے آپ سل الله على كے ليے كاميابى اور كامرانى بيان فرمائى الله تعالى نے آپ سل اور اتباع ہے، جس كا مطلب سے ہے كہ جس نے آپ سل الله اور اتباع سے كناره كش ہوگيا وہ فلاح يانے والانہيں۔ پھراس نے فرمایا:

﴿ قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ النَّهُ جَمِيْعَانِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَآ اللهَ الَّا هُوَ يُحْى وَ يُمِيْتُ فَامِنُوا مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَآ اللهَ الَّا هُوَ يُحْى وَ يُمِيْتُ فَامِنُوا بِاللهِ وَ كَلِمْتِهِ وَ بِاللهِ وَ كَلِمْتِهِ وَ اللهِ وَ كَلِمْتِهِ وَ النَّهِ وَ لَكُلِمْتِهِ وَ اللهِ وَ كَلِمْتِهِ وَ اللهِ وَ كَلِمْتِهِ وَ اللهِ وَ كَلِمْتِهِ وَ اللهِ وَ لَكُلُمْتِهُ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ كَلِمْتِهِ وَ اللهِ وَ لَكُلِمْتِهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

''کہہ دیجیے: اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے پاس آ سانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سواکوئی معبود (برحق) نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہذاتم اللہ پر اور اس کے رسول اُمی نبی پر ایمان لاؤ، جو (خود بھی) اللہ اور اس کے رشمام) کلمات

#### www.KitaboSunnat.com

#### 277

پرایمان لاتا ہے اورتم اس کی پیروی کرو، تا کہتم ہدایت پاؤ۔"

مِه ایت کوآپ اَللهٔ کی اتباع کے ساتھ مشروط قرار دیا۔ سورت نور میں فرمایا: ﴿ قُلُ اَطِیعُوا الله وَاَطِیعُوا الرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلُّوا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ

﴿ قُلْ اطِيعُوا اللهُ واطِيعُوا الرسولُ فَإِنْ تُولُوا فَإِنْما عَلَيْهِ مِنْ خُمِّلُ مُوا وَمَا عَلَى مَا حُمِّلُتُمُ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تُهُتَدُوا وَمَا عَلَى

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينَ ﴾ [النور: ١٥]

'' کہہ دیجیے: اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگرتم پھرو گے تو اس رسول کے ذھے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور تمھارے ذھے صرف وہ ہے جوتم پر بوجھ ڈالا گیا اور اگرتم اس (رسول) کی اطاعت کروگے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول کے ذھے صرف کھلا کھلا پہنچا دیتا ہے۔''

سورت نور ہی میں فرمایا:

﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاٰتُوا الزَّكُوةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: ٥٦]

''اورتم نماز قائم کرو اور زکاۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، تا کہتم پر رحم کیا جائے۔''

سورت نور کے آخر میں فرمایا:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمُرِهَ اَنْ تُصِيْبَهُمُ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمُ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٦٣]

"لبذا چاہے کہ جو لوگ اس (الله اوراس کے رسول) کے حکم کی فلف ورزی کرتے ہیں، اس (بات) سے ڈریں کہ انھیں کوئی

آزمالین آیرے یا نصی درد ناک عذاب آلے۔"

سورت آل عمران میں فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

''آپ کہہ دیجیے اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمھارے گناہ بخش دے گا۔''

اس مفہوم کی بہت سی آیات ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ سنت کا مخالف عظیم خطرے میں ہے کہ اسے کوئی فتنہ، شرک گراہی یا عذابِ الیم اپنے لپیٹ میں نہ لے لے۔ سورت حشر میں فرمایا: ﴿وَمَاۤ اَتٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧]

"اور الله كا رسول مسمس جو كچھ دے تو وہ لے لو اور جس سے منع كرے تو اسے چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شك الله سخت مناد سن واللہ سے "

سزا دینے والا ہے۔''

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ سنت کی اتباع واجب ہے اور ہدایت،
سعادت، رحمت اور اچھا انجام نبی کریم مُلَّلِیْنِ کی اتباع ہی سے ممکن ہے۔جس نے
سنت کا انکار کیا اس نے قرآن مجید کا انکار کیا۔جو کہتا ہے میں صرف قرآن کی پیروی
کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے۔ کیوں کہ قرآن نے نبی کریم سُلُٹیْنِ کی اتباع کا
حکم دیا تو جس نے نبی کریم سُلُٹِیْنِ کی اتباع نہیں کی اس نے قرآن کا حکم نہیں مانا۔
سنت قرآن کا ایک جز ہے تو رسول کی اطاعت قرآن کا جز ہے۔

قرآن وسنت آپس میں لازم وملزم ہیں۔قرآن کی اتباع سنت کی اتباع سنت کی اتباع ہے۔ اور سنت کی اتباع ہے۔ نبی کریم مُلَاثِیم نے فرمایا:

''جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔''

سے بڑوں میں ابو ہریرہ ڈٹائٹ کی حدیث ہے کہ آپ مُلٹ آئے نے فرمایا:
''میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا: اللہ کے رسول مُلٹ آئے! انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ مُلٹ آئے نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے کا انکار کر دیا۔'

اس سے معلوم ہو اکہ آپ مُظَافِرُ کی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے اور اللہ کی نافر مانی دخول جنت سے انکار ہے۔

سنن ابی داود میں مقدام بن معدی کرب الکندی والثی سے مروی ہے، نبی کریم مَالِثیٰ نِے فرمایا:

"آگاہ رہو! مجھے کتاب اور اس کے ساتھ اس کی مثل (حدیث)
دی گئے۔" (کتاب سے مراد" قرآن مجید" اور مثل سے مراد
"سنت وحدیث" ہے۔)" عن قریب ایک سیر شدہ شخص اپنے تکیے
پر فیک لگائے ہوگا، میری کوئی حدیث پڑھی جائے گی تو کہے گا:
ہارے اور تمھارے درمیان کتاب اللہ (کافی) ہے، جو ہم نے اس

<sup>(</sup>۱۸۳۵) صحیح البخاري، رقم الحدیث (۲۹۵۷) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۸۳۵)

(۲۲۸۰)

میں حلال پایا اس کو حلال سمجھا آور جوحرام پایا اس کوحرام سمجھا۔''<sup>®</sup>

ایک روایت میں ہے:

"عن قریب سیر شدہ مخف ایک لگائے ہوگا، جو میں نے تھم دیایا جس سے روکا اس کے بارے بات ہو گی تو کہے گا: ہمارے اور تمھارے درمیان کتاب اللہ کافی ہے، ہم نے جوقر آن میں پایا اس کی اتباع کر لی۔ آگاہ رہو! (نبی کریم مُن اللہ عَلی ہے تعبیہ فرما رہے ہیں) جیسے اللہ تعالی نے حرام کیا ایسے رسول کریم مُن اللہ عَلی خرام کیا۔"

اس مفہوم کی بہت سی احادیث ہیں۔

جمیع امت پر واجب ہے کہ سنت کی تعظیم کرے اس کی قدر کو پہچانے، اس پرعمل کرے اور اسی کے مطابق معاملات نمٹائے۔

سنت کتاب الله کی شارح اور تفسیر ہے، قرآن کے مطلق کو مقید کرتی، عام کی شخصیص کرتی اور مخفی امور کی وضاحت کرتی ہے، کتاب الله میں تدبر اور تفکر کرنے والاشخص بیہ جان لیتا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الذِّكُرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمُ وَ لَعَلَّهُمۡ یَتَفَکَّرُوۡنَ﴾ [النحل: ٤٤]

''اورہم نے آپ پریہ ذکر (قرآن) نازل کیا، تا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اور شاید کہ وہ غور وفکر کریں۔''

سنت کتاب الله کی مبین ہے، اگر آپ مُکالیُّنا کی سنت غیر معتبر ہوتو پھر آپ مُکالیُّنا دین اور کتاب کو کیسے بیان کریں گے؟

(1) سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٠٤)

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم مُنافِظُ قرآن کے شارح ومفسر ہیں۔سورت نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٢٤]

"اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے، تا کہ آپ ان پر وہ چیز واضح کردیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔"

اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ ہم نے ہی کریم کالی پڑی پر کتاب نازل کی،
تاکہ لوگوں کے مختلف فیہ معاملات کو واضح کریں۔ اگر سنت غیر معتبر اور قابلِ جمت
نہیں ہے تو یہ آیت کریمہ بے مقصد ہے، جب کہ اللہ تعالی خود فرما تا ہے: قرآن
اور شریعت کا بیان آپ کالی آئے کی ذمے داری ہے اور آپ کالی آئے لوگوں کے
اختلاف کو شریعت سے حل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سنت ِ رسول کی اتباع لازم
ہے اور یہ بات صرف آپ کالی آئے کے زمانے والوں اور صحابہ کے ساتھ خاص نہیں،
بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب الا تباع ہے۔ آپ کالی آئے کی شریعت
قیامت تک کے لیے ہے اور رسول کریم کالی آئے تمام لوگوں کے رسول ہیں۔

﴿ وَ مَا ٓ أَرْسَلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]

''اور (اے نی!) ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کرہی بھیجا ہے۔''

﴿ وَمَا اَرْسَلُنكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيْرًا ﴾ [السباء: ٢٨]

ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔''

﴿ قُلُ يَا لَيْهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تو ضروری ہے کہ آپ سُلُیْمُ کی سنت قرآن مجید کی شارح اور مبین ہو۔
سنت میں بعض وہ احکام بھی بیان ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں۔
نمازوں کی تفصیل، زکات کے احکام، رضاعت کی تفصیل، قرآن میں رضا گ
ماں اور رضاعی بہن کے بارے احکام ہیں، باقی احکام سنت نے بیان کیے ہیں۔
سے سُلُھُمُمُ نَوْلِ اِن

آپ سَلَقَمُ نِے فرمایا:

"جور شتے نب سے حرام ہیں، رضاعت سے بھی حرام ہیں۔"
سنت نے بیان کیا پھوپھی بھیتی اور خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں
کیا جاسکتا، ایسے ہی بہت سے دوسرے احکام جو قرآن میں مذکور نہیں، لیکن سنت
نے ان کو بیان کیا، مثلاً: جرائم، دیات، نفقات اور حج وغیرہ کے احکام، جس سے
معلوم ہوا سنت قرآن کی شارح ہی نہیں، بلکہ ایک مستقل اصل بھی ہے۔

عمران بن حصین رہائی کی مجلس میں کسی نے کہا: ہمیں حدیث نہ ساؤ قرآن مجید سے وعظ کرو، تو عمران بن حصین رہائی کو غصه آگیا اور کہا اگر سنت نہ ہوتی تو ہم کیسے جانتے ظہر کی چار رکعتیں، عصر کی چار رکعتیں، مغرب کی تین، عشاکی چار اور فجر کی دو ہیں۔

سنت ہی نے تو نماز کی تفصیل بیان کی۔ صحابہ ہمیشہ معاملات و مسائل میں سنت کی طرف رجوع کرتے رہے۔ ابو بکرصدیق ٹھاٹئ کے زمانے میں جب لوگ مرتد ہو گئے تو ابو بکرصدیق ٹھاٹئ نے ان کے خلاف جہاد کے لیے دعوت دی۔ سیدنا عمر فاروق ٹھاٹئ نے فرمایا: ہم کیے (کس دلیل سے) ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں جب کہ نبی کریم مٹھاٹی نے فرمایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ اس وقت بہاد کر سکتے ہیں جب کہ نبی کریم مٹھاٹی نے فرمایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ اس وقت تک لوگوں سے قال کروں، جب تک وہ "لا إله إلا الله" کا اقر ارنہیں کر لیتے۔ جب وہ "لا إله إلا الله" کا اقر ارکر لیس تو انھوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے بھالیے سوائے اس کے حق کے۔

سیدنا ابوبکر والوث نے فرمایا: کیا زکات ادا کرنا "لا إله إلا الله" کے حق میں شامل نہیں؟ اللہ کی قتم! اگر وہ ایک رسی یا بحری کا بچہ جسے وہ رسول کریم مُثَالِیْنِ کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، مجھ سے روک لیس تو بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر فاروق والوث فرماتے ہیں: میں سجھ گیا کہ اللہ نے ابوبکر والوث کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور میں جان گیا کہ یہی حق ہے۔ پھر تمام صحابہ وی الوبکر صدیق والوث کی موافقت کی اور مرتدین کے خلاف قال پر صمابہ وی اور مرتدین کے خلاف قال پر متمام کی رائے متفق ہوگئی۔

ایک دادی ابوبرصدیق ڈھٹھ کے پاس پوتے کی میراث سے حصہ ملنے کی بابت پوچھے آئی۔ ابوبرصدیق ڈھٹھ کے جواب دیا: میں کتاب اللہ اور سنت رسول میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں پاتا، کیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا (ہوسکتا ہے کہ کسی کے پاس اس مسئلے میں حدیثِ رسول مُنٹھ موجود ہواور تجھے حق مل جائے)۔

ابوبکرصدیق ڈھٹھ نے صحابہ سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ ڈھٹھ نے جواب دیا: اللہ

کے رسول نے مال نہ ہونے کی صورت میں دادی کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا ہے۔ تو ابو برصدیق ڈالٹیؤ نے اس کے لیے چھٹے جھے کا فیصلہ دیا۔

ایسے ہی عثان وہائی کو مسلہ پیش آیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، وہ عدت خاوند کے گھر ہی گزارے گی یا اپنے آبائی گھر منتقل ہوسکتی ہے؟ فریعہ بنت مالک وہ شاہ سیدنا ابوسعید خدری وہائی کی بہن نے گواہی دی: میرا خاوند فوت ہوا تو رسول کریم ماٹیٹی نے مجھے خاوند کے گھر ہی عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ سیدنا عثان غنی وہائی نے بہی فیصلہ صا در فرمایا۔

سیرنا ابن عباس والنمانے نج متع کے جواز کا فتوی دیا تو بعض لوگوں نے ج متع سے انکار کیا اور کہا: ابو بکر حج افراد کو بہتر خیال کرتے تھے۔ ابن عباس والنہا نے نے فیصے سے کہا) قریب ہے کہتم پر آسان سے پھر برسائے جا کیں۔ میں کہتا ہوں (قال رسول اللہ) رسول کریم طالعی نے اس کو مباح قرار دیا اور تم کہتے ہو: ابو بکر اور عمر نے ایسے کہا۔

امام احمد الطلق كے سامنے ذكر ہوا كہ كچھ لوگ حديث رسول كو جھوڑ كر سفيان تورى كى رائے كو ترجيح ديت بيں اور پوچھتے بيں كہ آپ كى اس كے بارے كيا رائے ہے؟ امام احمد الطلق نے كہا: مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے كہ تھجے حديث كے مقابلے ميں سفيان تورى الطلق كى رائے پوچھتے اور معتر سمجھتے بيں، اللہ تعالى تو فرماتا ہے:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمُرِهِ آَنُ تُصِيْبَهُمُ فِتُنَةٌ اَوُ يُصِيْبَهُمُ فِتُنَةٌ اَوُ يُصِيْبَهُمُ فِتُنَةٌ اَوُ يُصِيْبَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمْ ﴾ [النور: ٦٣]

"لہذا چاہیے کہ جولوگ اس (اللہ اوراس کے رسول) کے حکم کی

خلاف ورزی کرتے ہیں، اس (بات) سے ڈریں کہ اضیں کوئی آزمایش آیڑے یا اضیں وردناک عذاب آلے۔''

ابوابوب انصاری ڈاٹٹؤ کے پاس ذکر ہوا کہ ایک شخص صرف قر آن کو اختیار کرنے اور ترک سنت کی دعوت دیتا ہے۔ (آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟) ابوابوب انصاری ڈاٹٹؤ نے فر مایا:''اسے چھوڑ دو وہ گمراہ ہے۔''

مقصود یہ ہے کہ سلف صالحین نے سنت کی اہمیت کو سمجھا، ان کے ہاں خوارج کے سبب بہت سے فتنوں نے سراٹھایا، لیکن انھوں نے بختی سے ان فتنوں کوروند ڈالا اور اُٹھیں گمراہ قرار دیا۔

متاخرین منکرینِ سنت نے بہت براکام کیا اور عظیم معصیت کے مرتکب ہوئے ، کیول کہ انھول نے سنت کو غیر معتبر کہا اور اس کے راویوں اور کتب میں طعن کیا اور یہی منہ جاری رکھا۔ ایسے لوگ مصر اور (پاکستان) میں بھی بہت ہیں۔ بیا اور یہی منہ جاری رکھا۔ ایسے لوگ مصر اور (پاکستان) میں بھی بہت ہیں۔ بیا ہے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں۔ (پاکستان میں منکرینِ سنت کے کافی گروہ ہیں، مثلاً غامری اور چکڑ الوی وغیرہ) یہ علاے سنت کے اقوال اور ان کی احتیاط سے جاہل ہیں۔

علاے سنت نے اخذِ سنت میں بہت احتیاط سے کام لیا، انھوں نے صحابہ کرام بھائی سے سنت کو پورے اہتمام سے سیصا اور محفوظ کیا اور بعد والوں تک پہنچایا۔ پھر علاے کرام نے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں کتب تصنیف کیس۔ تیسری صدی میں سنت کو محفوظ رکھنے کے لیے کتب کی تصانیف کا کام بہت زیادہ ہوا، سنت کو لوگوں کے سینوں سے کتابوں میں محفوظ کیا گیا۔ پھر راویوں کے صافظ رواق سے کتابوں میں محفوظ کیا گیا۔ پھر

الگ کیا گیا۔ اس کے متعلق اٹھوں نے کتب تحریر کیس اور واضح کیا کہ کس راوی ۔۔۔ کی روایت قابلِ اعتبار ہے اور کس کی نہیں۔

بعض لوگوں کے اوہام و اغلاط کو واضح کیا اور کذاب و وضاع راویوں کے متعلق آگاہی دی، ان کے متعلق کتب کھیں، جن میں ان کے اسا و کئی ذکر کیے۔ ان علما سنت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے سنت کی تائید و نصرت فرمائی، جمت کو قائم کیا اور جھوٹوں کے جھوٹ کو زائل کیا، گراہوں کی گراہی بھی واضح ہوگئ اور سنت کیا اور جھوٹوں کے جھوٹ کو زائل کیا، گراہوں کی گراہی بھی واضح ہوگئ اور سنت جمداللہ صاف اور شفاف واضح ہوگئ، جس میں کی شم کا کوئی شہرہ اور بجی نہیں۔ حضراتِ ائمہ سنت کی بہت تعظیم کرتے، جب کی کوسنت کے متعلق تسائل برتنا یا انکار کرتا و کیھتے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوتے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر جاڑئیا نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم مُن اللّٰہ کی بندیوں بن عمر جاڑئیا نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم مُن اللّٰہ کی بندیوں (عورتوں) کو مساجد میں آنے سے مت روکو۔'' ان کے جیٹے نے اپنے اجتہاد اور عورتوں کی سستی کے خوف اور فتنے کے تھیلنے کے ڈر سے کہہ دیا، جب کہ اور عورتوں کی سستی کے خوف اور فتنے کے تھیلنے کے ڈر سے کہہ دیا، جب کہ

مقصد انکارِسنت و حدیث نہیں تھا کہ ہم ان کو مساجد میں آنے سے روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر رہ النہ اس کو بہت برا بھلا کہا اور کہا: میں رسول کریم مالی النہ کی مالی کی مالی کی مالی کی بات سار ہا ہوں اور تم کہتے ہو ہم روکیں گے؟

عبدالله بن مغفل مزنی نے کسی کو دیکھا کہ وہ شکار پر کنگریاں پھینک رہا ہے۔عبداللہ نے اسے کہا: رسول کریم نگاٹیٹ نے کنگریاں پھینک سے منع کیا اور کہا:

یہ شکارنہیں کرسکتیں اور نہ دیمن کو بھگا سکتی ہیں۔ پھر دوسرے وقت میں دیکھا کہ وہ دوبارہ کنگریاں پھینک رہا ہے،عبداللہ بن مغفل نے (غصے سے) کہا: میں نے دوبارہ کنگریاں پھینک رہا ہے،عبداللہ بن مغفل نے (غصے سے) کہا: میں تجھے کہا کہ رسول کریم مُالِیْنِ نے منع کیا اور تو پھر پھینک رہا ہے؟ میں تجھے سے بھی



بات نہیں کروں گا۔

صحابہ کرام مخالیہ سنت کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس سے تساہل برتنے اور اعراض سے لوگوں کو ڈراتے۔ ایسے ہی ان کے بعد علما سنت نے بید کام حاری وساری رکھا۔

امام ابو حنیفه رطط نے فرمایا: ''رسول کریم طافیم کا قول سرآ تکھوں پر ہے، صحابہ دی اُنٹیم کا قول سرآ تکھوں پر ہے، صحابہ دی اُنٹیم کا قول سرآ تکھوں پر ہے، جب کہ تابعین کی بات، چونکہ وہ بھی لوگ تھے، ہم بھی لوگ ہیں، یعنی غلطی کا امکان ان سے بھی ہے، وہ بھی اجتہاد کرتے تھے، ہم بھی کر کتے ہیں۔''

امام مالک رِسُلِسْ نے فرمایا: سوائے اس قبر والے، یعنی رسول کریم مَثَالِیْنِم کی بات کورد کیا جاسکتا ہے۔ امام مالک رِسُلِسْ کا مزید قول ہے علاوہ ہر ایک کی بات کورد کیا جاسکتا ہے۔ امام مالک رِسُلِسْ کا مزید قول ہے کہ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اس چیز سے ممکن ہے جس سے اس کے پہلے جھے کی اصلاح ہوئی، یعنی کتاب وسنت۔

امام شافعی و الله نے فرمایا: ''جب رسول کریم منافیظ سے سیح حدیث بیان کرو، پھرتم مجھے اس کے خلاف کرتا یاؤ تو سمجھ لینا کہ میری عقل چلی گئ ہے۔'' دوسرا قول ہے کہ نبی کریم منافیظ کی حدیث ہو اور میرا قول اس کے مخالف آجائے تو میرے قول کو دیوار پردے مارو۔

امام احمد رطن نے فرمایا: ''میری، مالک اور شافعی کی تقلید نه کرنا، بلکه جہال سے ہم نے مسئلہ اخذ کیا وہاں سے ہی تم کرو۔ سنت کو اختیار کرنے کی علما ہے کرام نے بہت تاکید کی۔علما ہے سنت میں امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور حافظ ابن کثیر رہیں نے سنت کوخوب واضح کیا اور حدت کے مشرکو گراہ قرار دیا۔

جس نے سنت کے مقابلے میں لوگوں کی آرا کی تعظیم کی اور ان کو مقدم کی اور ان کو مقدم کیا تو ہے۔ کیا تو ہے گراہ ہے۔ لوگوں کی آرا کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سُلُیْ اِلَّمْ پر پیش کیا جائے، اگر وہ کتاب و سنت کے موافق میں تو انھیں قبول کر لیا جائے بھورت و مگررد کر دیا جائے، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت کر یمہ ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الطِيْعُوا الله وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي اللهِ وَ الْكَمْرِ مِنْكُمُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اللهِ اللهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ اللّٰخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ الرَّسُولِ اللهِ وَ الْيَوْمِ اللّٰخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْمَاهُ إِللهِ وَ الْيَوْمِ اللّٰخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْمَاهُ اللهِ وَالسَاءَ ٥٩]

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جوتم میں سے صاحبِ امر ہوں، پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کروتو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔''

دوسری میردلیل ہے:

﴿ وَمَا الْحَتَلَفَتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ [الشورى: ١٠] " "اور (دين كى) جس چيز ميس بھى تم نے اختلاف كيا تو اس كا فيصله الله كے سپر و ہے۔ "

امام سیوطی رشط نے "مفتاح الحنة فی الاحتجاج بالسنة" نامی کتاب تالیف کی، اس کے شروع میں لکھا: جس نے سنت کا انکار کیا اور اسے فائل جمت نہ سمجھا تو بالا جماع وہ کافر ہے۔ پھر اس کی تائید میں سلف صالحین

کے بہت سے اقوال ذکر کیے۔ اسلام میں سنت کا بید مقام ہے اور بیہ اصولِ اسلام میں دوسرا اصل ہے۔ بیہ بذاتِ خود مستقل دلیل ہے۔ اس کو اختیار کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دین وشریعت پر استقامت کے لیے دعا گو ہیں اور خلاف شرع کا موں سے عافیت مانگتے ہیں۔

وصلى الله علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وأصحابه وسلم.

سوال جادوگر کوجلانا جائز ہے؟

جواب کسی کو بھی آگ سے جلانا جائز نہیں۔ رسول کریم مُظَافِیْم نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ مُظَافِیْم نے فرمایا: ''آگ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے۔'' جادوگر کو تلوار سے قبل کیا جاسکتا ہے۔

سوال رسول كريم مَنْ يَنْ يَم ي حياد و موكيا؟ حالان كدالله تعالى فرما تا ب:

﴿ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]

"اورالله آپ کولوگول ( کے شر ) سے بچائے گا۔"

آپ سَالَیْظِم پر جادو کا امکان کیے ہوسکتا ہے، جب کہ آپ سَالیْظِم پر وی اتر تی ہے اور آپ سَالیْظِم کی تبلیغ کیسی، اتر تی ہے اور آپ سَالیْظِم کی تبلیغ کیسی، جب آپ سَالیْظِم مسحور ہوں؟ کافروں نے بھی کہا تھا:

﴿ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُوْرًا ﴾ [بنی اسرائیل: ٤٧] ''تم جس کی اتباع کرتے ہووہ تو جادو مارا شخص ہے۔'' ان شبہات کی وضاحت درکار ہے؟

جواب صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مدینے میں آپ مُنْ اللّٰهُ پر جادو ہوا۔ الله تعالی بنائی مشرکین کے خلاف اینے نبی کی مدد کی۔ ایک یہودی لبید بن اعصم نے

### 290 Dec

سنگھی کے بالوں اور نر محجور کے خشک خوشے میں آپ مالی کا کے لیے جادو تیار کیا۔ آپ طافی کو ایسے خیال گزرتا کہ آپ طافی نے این اہل سے کچھ کیا ہے، حالال کہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 🛈

لیکن آ یہ مُلَاثِیْمُ کی عقل، تمییز اور شعور بدستور قائم رہے۔ آپ مُلَاثِیْمُ لوگوں سے ہم کلام ہوتے اور وحی الہی کی باتیں انھیں سکھاتے، کیکن آپ مَا الْمُنْظِم بر کچھ اثر ہوا اور وہ اس طرح کہ آ ب تالیم کو خیال آتا کہ میں نے ہم بسری كى،كيكن كىنہيں ہوتى تھى،جىيا كەسىدە عائشەصدىقە چاھئا فرماتى ہيں: آپ مَالْلِيْمَا کو خیال آتا کہ گھر میں این اہل کے ساتھ کچھ کیا ہے، جب کہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جریل علیا وی لے کرآئے اور امر واقعہ کی خبر دی، آپ مُلَیِّم نے ایک آدمی کو بھیج کر وہ جادو ایک انصاری کے کنویں سے نکلوایا اور ضائع کیا تو یہ اثر بھی آ یہ مُالیّٰمُ ا سے زائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ تالیٰ فی مرتیں معود تین نازل کیں، آب مَا اللَّهُ فَيْ فِي مِرْهِين تو اللَّه تعالى في مربلا دوركر دى-آب مَا اللَّهُ فَا فَعْر مايا:

"نیاہ مانگنے والوں نے مجھی ان جیسی سورتوں کے ساتھ پناہ نہیں مانگی۔"

آب مَالِيْظُ يركوني اليها الر مرتب نهيس مواجس سے لوگوں كو تكليف يميني مو یا رسالت پرزد بری ہو یا وی کا معاملہ متاثر ہوا ہو۔ الله تعالی نے آپ سا الله علام

لوگوں کی الیی تکلیف ہے محفوظ رکھا جو تبلیغ رسالت میں خلل انداز ہو۔

لیکن جومصائب دوسرے رسولوں کو مہنچے تو آپ مُکاٹیم ان ہے محفوظ نہیں، بلكه ان مصائب ميں سے كچھ آپ مَالْيُمْ كوبھى مِنجے ۔ آپ مَالِيْمُ غزوہ احديب زخمی ہوئے، آپ مُلایم کا سر مبارک زخمی ہوا، خود کی کڑیاں آپ مُلایم کے

(٢١٨٩) صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٢٦٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٨٩)

سوال کاہنوں اور ان جیسے دوسرے لوگوں جنھوں نے اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیا اور شیاطین کی طرف میاں ہوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے والے جادو کو سیھنے کے لیے گئے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

﴿ وَ مَا هُمْ بِضَارِيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ وَالبقرة: ١٠٢] "اور وه اس جادو سے اللّٰه كے حكم كے سواكسى كو نقصان نہيں پہنچا كتے تھے''

اس کی وضاحت مطلوب ہے؟ کیا یہ گناہ گار مومنوں کو ضرر دیے سکتی ہے اور ان شرور و اضرار سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے جب کہ عوام پر کا ہنوں کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے؟

جواب مجھی یہ ناپاک کام شیاطین کی خدمت سے انجام پاتے ہیں اور ان کی

خدمت کر کے، جھول نے اس کام کوسیھا، ان کی صحبت اختیار کر کے اور ان سے جادو کی اقسام سیھ کر۔ کاہنوں، نجومیوں، عرافوں اور شعبدہ بازوں سے اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کا مال حاصل کرنے اور ان کی عقل کو مفلوج کرنے کے لیے اسے سیھتے ہیں، حتی کہ لوگ انھیں بڑا (بزرگ) سیھنے مفلوج کرنے ہیں افسی فلال چیز کی بھی خبر ہے، فلال بات بھی جانتے ہیں اور کہتے ہیں افسی فلال چیز کی بھی خبر ہے، فلال بات بھی جانتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوشی اور عمی کے ساتھ آزماتے ہیں، حتی کہ آزماتے ہیں، حتی کہ صادق اور کا ذب کی تمیز ہو جائے اور ولی اللہ اور عدواللہ الگ ہو جائیں۔ ساتھ بی تا چل جائے کہ اللہ کی عبادت کون کرتا اور اپنے دین کی سلامتی کی

یہ پتا چل جائے کہ اللہ کی عبادت کون کرتا اور اپنے دین کی سلامتی کی کوشش کون کرتا ہے کون کفر، معاصی، نفاق اور خرافات کے خلاف جہاد کرتا ہے اور کون اس معاملے میں ضعف دکھاتا اور ستی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوشی اور تمیں، تنگی اور آسانی، دشمن مسلط کر کے اور جہاد (کا تھم دے کر) آزماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور دین کے دشمن لوگوں کا پتا چل جاتا ہے۔ حق میں قوی وضعیف پر کھے جاتے ہیں۔

یدی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس سے بچنا مشروع، بلکہ واجب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کے شرسے بچنے کے لیے شرعی تعوذات،
اذ کار شرعیہ اور تمام مبارج اسباب مشروع کیے ہیں۔ نبی کریم طَالِیْنِ کَی اللہ المامات

''جس نے کسی جگہ پڑاؤ کیا اور کہا: ''اعوذ بکلمات الله المتامات
من شر ما حلق'' ''اللہ کے ان کلماتِ تامات کے ساتھ، میں پناہ
من شر ما حلق'' ''اللہ کے ان کلماتِ تامات کے ساتھ، میں پناہ
مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شرسے، جسے اللہ نے پیدا کیا۔'' وہاں سے

کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاستی۔'' آ آپ سُلُ اُلِیَا نے فرمایا: ''جس نے شام کو تین مرتبہ "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" پڑھ ليا، صبح ہونے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی اور جس نے صبح کو تین مرتبہ پڑھ لیا تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی اور جس نے صبح کو تین مرتبہ پڑھ لیا تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔' آ

آب تلك نے فرمایا:

"جس نے سوتے وقت آیۃ الکری پڑھ کی صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔"

يرسب الله تعالى كافضل اوركرم ب- آب مَالَيْكُمْ في حردى:

''جس نے سوتے وقت تین تین بار سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔''<sup>®</sup>

یہ تمام تکلیف سے محفوظ رہنے کے اسباب ہیں، جن کے پڑھنے کی بدولت انسان ضرر اور نقصان سے نی جاتا ہے۔ ایسے ہی فرض نمازوں کے بعد اور فجر اور مغرب میں شبیح ، تحمید، تکبیر اور تحلیل کے بعد (تین تین بار ان سورتوں کا) پڑھنا مشروع ہے۔ یہ اللہ تعالی کی اپنے بندوں پرعنایت اور دشمن کے شرسے بیخے اور عافیت یانے کے اسباب کی طرف راہنمائی ہے۔ ایسے ہی شری

<sup>(</sup>١٧٠٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٧٠٨)

<sup>(</sup>٢ سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٣٨٨)

<sup>(</sup>۲۳۱۱) صحيح البخاري، رقم الحديث (۲۳۱۱)

<sup>(</sup>۵) سنن آبی داود، (۳۲۲/۶)

اسباب میں بکثرت درج ذیل کھات کا ذکر کرنا شامل تے:

"سبحان الله و الحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر"

نبی کریم مُنالِثا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کلام چار (کلمات) ہیں:

((سبحان الله و الحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر))

رسول الله مَالِينَا لَمُ مِن فَر ما ما:

''جوشخص ایک دن میں سومرتبہ بیکلمات پڑھ لے، اس کے لیے دس گردنیں آزاد کرنے کے برابر (ثواب ملتا ہے) سونکیاں کھی جاتی ہیں، اس کی سو برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور وہ اس دن شام تک شیطان سے حفاظت میں ہوتا ہے اور اس سے افضل عمل کوئی نہیں لے کر آتا، ہاں جوشخص اس کے برابر کہہ لے یا اس سے زائد کے (وہ اس سے افضل ہوسکتا ہے)''

کتاب الله اورسنت رسول الله کو قولاً وعملاً اپنا لیما تمام بھلائی کے اسباب کو محیط ہے۔ ایسے ہی اوامرِ الله تحالی پیروی خاص طور پر الله تحالی فی پیروی خاص طور پر الله تحالی فی جو بہت می آیات میں تقوے کی وصیت کی اس کو اختیار کر۔ تقوی ایک عظیم

<sup>(</sup>١٢٣٧) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٢٣٧)

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٣١٣٩) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٦٩١)

وصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وصیت کی اور رسول کریم مَثَلَثِیمُ نے بھی اور بیتمام بھلائی کا جامع ہے۔

مکمل تقوی اللہ کی کتاب کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، جس کے قریب بھی باطل نہیں پھٹک سکتا۔ اللہ جل وعلانے فرمایا:

﴿وَ هٰذَا كِتُبُ اَنْزَلْنَهُ مُبْرَكُ فَاتَّبِعُونُهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمُ لَوَ هُذَا كَتَلُكُمُ لَوْ هُذَا كَتَلُكُمُ لَا مُبُرَكُ فَاتَّبِعُونُهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمُ لَا مُبْرَكُ فَاتَبِعُونُهُ وَ التَّقُوا لَعَلَّكُمُ لَا مُنْزَلِنَهُ إِلَانِهَامِ: ١٥٥]

"اور یہ (قرآن) ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، (یہ) برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرواور پر ہیز گاری اختیار کرو، تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔"

### نيز فرمايا:

- - ' كهه ديجين آؤمين پڙه كرساتا هول جو پهيتمهارے رب نے تم پر

حرام کیا ہے، یہ کہتم اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور اپنی اولا د کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ كرو، ہم شمصين بھى اور انھيں بھى رزق ديتے ہيں اور بے حيائى كے كامول كے قريب نه جاؤ، خواه وه ظاہر ہول يا جھيے ہوئے ہول اور کسی ایسی جان کوفتل مت کرو جھے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو، ان ساری باتوں کی اللہ نے مصیں تا کید کی ہے، تا کہتم عقل سے کام لو اورتم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جوسب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے اورتم ناپ اورتول کو انصاف کے ساتھ پورا دو، ہم کسی جان کواس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اور جبتم کوئی بات کہوتو انصاف سے کام لواگرچہ (معاملہ تمھارے) قریبی رشتے دار (كا) مو اورتم الله كاعهد بورا كرو- ان سارى باتول كى الله نے شمي تاكيد كى ب، تاكهتم نفيحت حاصل كرو-"

اس کے بعد فرمایا:

﴿ وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَوَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

"اور یقینا یه میرا راسته سیدها ہے، البذائم ای کی بیردی کرو اور تم دوسرے راستوں کی بیروی مت کرو، وہ شخصیں اللہ کے راستے سے الگ کردیں گے۔ اللہ نے تحصیل اس کی تاکید کی ہے، تاکہ تم پر ہیز گاری اختیار کرو۔"

الله تعالى نے پہلے فرمایا: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾ پھر فرمایا: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾ تَدَكَّرُ وُنَ ﴾ پھر فرمایا: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴾

اس میں حکمت یہ ہے، جیسا کہ بہت سے اہلِ تفسیر نے کہا ہے کہ جب
انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا حکم دیا گیا؟ اور
کس چیز کے لیے مخاطب کیا گیا، انسان اس میں غور کرے تو تذکر (نصیحت)
حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقویٰ ہے کہ اوامر کو سرانجام دیا جاتا اور نواہی
سے اجتناب کیا جاتا ہے۔

ای کی بدولت انسان اپنے پڑھے اور سنے ہوئے کلام کامکمل اہتمام کرتا ہے،
وہ پہلے سوچتا سمجھتا اور تذکر حاصل کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے اور یہی عمل مقصود ہے۔
قولاً وعملاً کتاب اللہ کی وصیت اس کی طرف دعوت دینے، اس کے دفاع
اور عمل کو شامل ہے، کیوں کہ بیدوہ کتاب ہے جو اسے تھام لے وہ نجات پا گیا،
جس نے روگردانی کی وہ ہلاک ہوگیا۔

''عبدالله بن ابی اوفیٰ سے سوال ہوا: کیا نبی کریم سُلُونِیمُ نے کسی چیز کی وصیت کی؟ عبدالله نے کہا: ہاں، آپ سُلُونِیمُ نے کتاب الله (کو تقامنے) کی وصیت کی۔''<sup>©</sup>

رسولِ کریم مَنَّ اللهٔ الله کوتھا منے کی اس لیے وصیت کی کہ بیتمام بھلائی کی جامع ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں سیدنا جابر رٹالٹو کی حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم مُنَّ اللهٔ الله علی میں کتا ب اللہ کو تھا منے کی وصیت کی تو آپ مَنْ اللهٔ الله نظام نے فرمایا:

المحميح البخاري، رقم الحديث (٢٧٤٠)

''میں تم میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، اگرتم نے اس کو تھام لیا تو مجھی مراہ نہیں ہو گے۔ وہ کتاب اللہ ہے۔جس نے اسے تھام لیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اعراض کیا وہ ہلاک ہو گیا۔''<sup>®</sup> زید بن ارقم سے مروی ہے کہ نبی کریم مَالیًا نے فرمایا: "میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ ہے اس میں ہدایت اور نور ہے اور اللہ کی کتاب کو پکڑو اور تھام لو۔'' آ ی تا نظافا نے کتاب اللہ کو تھامنے پر ابھارا اور ترغیب دی، پھر آپ مَالِينَا فِي الله عَلَيْ الله وسرى چيز مير الله بيت، ميس محس اين اہل بیت کے بارے (احسان کرنے کی)نفیحت کرتا ہوں۔''<sup>®</sup> جسے اللہ نے کتاب اللہ کو تھامنے کی نفیحت کی ، ایسے ہی نبی کریم تَالَّیْکِمْ نِے بھی کتاب الله کو تھامنے کی نصیحت کی، پھر کتاب الله کے بارے میں وصیت سنت کے متعلق وصیت کو بھی شامل ہے۔

یہ وہ اصل اور قاعدے ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں، جس نے ان دونوں کو اختیار کیا نجات پا گیا اور جس نے اعراض کیا وہ ہلاک ہوگیا۔ جس نے ایک کا بھی انکار کیا وہ کا فرے اور اس کا خون اور مال حلال ہے۔

دوسری حدیث میں ہے:

''میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں اگر تم نے اس کو اختیار کیے رکھا تو مجھی گراہ نہیں ہو گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔''

<sup>(</sup>١٢١٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٢١٨)

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٤٠٨)

<sup>(</sup>۱۷٦/۱) مستدرك (۱۷٦/۱)

اے مسلمان! تو جان گیا ہے کہ کتاب الله کی وصیت سنت کی وصیت ہے۔ بہت ی آیات میں الله تعالی نے آپ الله علی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ گذشتہ دونوں روایات سے اطاعت رسول اور علم نافع مستنبط ہوتا ہے، علم اس کا نام ہے۔ علم قال الله، قال الرسول اورصحابہ کے اقوال اور اعمال ہیں، کیوں کہ صحابہ كتاب الله اور سنت رسول مُؤلِّيْلُم كے بہت بڑے طالب علم تھے۔ صحابہ كا استفاط طالب علم کے لیے مدد گار ہے اور طالب علم کو اللہ اور رسول کے متعلق صحیح فہم کی طرف راہنمائی کرتا ہے، اس کے بعد اہل علم کے اقوال ہیں جو ہدایت کے امام تھے، جیسے تابعین، اتباع التابعین اور ان کے بعد کے علماے ہدایت، ایسے ہی كتاب الله اورسنت رسول مَاليَّنِ كوسمجھنے میں لغت كے ائمہ سے بھى مدد لى جاتى ہے۔ طالب علم کو کتاب الله اور سنت رسول الله مَالِيْنِ اللهِ عَرض ہے اور وہ اس کو سمجھنے کے لیے اہل علم کے کلام سے بھی مدد لیتا ہے جو صحابہ سے منقول ہواور صحابہ کے بعد تابعین وغیرہ کے اقوال سے جو کتب تفسیر اور حدیث اور اہل علم کی کتب میں مندرج ہیں، تا کہ کتاب اللہ کے معانی کی معرفت حاصل کرے، اسے سیکھے، عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے۔اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت ِ رسول مُثَاثِيْمُ سکھنے اور سکھانے میں بہت اجر ہے۔رسول کریم مُثَاثِیْن کا فرمان بھی ہے:

(( خَيْرُكُمُ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ ))

''تم میں سے بہترین وہ ہے جو قر آن سیکھے اور سکھائے۔''

آپ مَنَاتِينًا كا فرمان ہے:

"جو کسی رائے پر چلا جس میں علم تلاش کرتاہے، اللہ تعالیٰ اس کے ۔ بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔"

رسول کریم مَالَّیْم نے کتاب اللہ کی محافظت اور اس کے معانی میں تدبر کی ترغیب دی اس بنا بر که اس میں اج عظیم ہے، جبیبا که رسول کریم مُنافیظ کا فرمان ہے: "جس نے قرآن کا ایک حرف برحا، اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی اس کی دس مثل ہے۔' $^{\scriptsize\textcircled{\tiny\dag}}$ 

آب مُلَافِيم كافرمان ب:

" قرآن پردهو، يه قيامت والے دن اسيخ اصحاب كا سفارش بن كر

''اصحاب'' سے مراد اس برعمل کرنے والے ہیں، جبیبا کہ دوسری حدیث میں آپ مُنَافِیْم کا فرمان ہے۔

"قیامت والے دن قرآن اور اس کے اہل اس طرح آ کیں گے کہ ان کے آ گے سورت بقرہ اور آل عمران ہوں گی، جبیبا کہ دو بادل یا دوسیاہ چھتریاں ہیں، جن کے درمیان روشی ہے یا گویا برندوں کی دوٹولیاں ہیں،صف باندھے ہوئے۔اپنے ساتھی کے متعلق جھگڑا کریں گی۔''<sup>®</sup>

قرآن برعمل اورسنت کے ساتھ تمسک کے بارے میں فضیلت کی بہت س آیات واحادیث ہیں۔ ہم اس للدتعالی سے اس کے اسامے حسنی اور صفاتِ عالیہ کے وسلے سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو کتاب وسنت کے ساتھ تمسک اوراس برعمل کی تو فیق عطا کرے۔ بے شک وہ بخی و کریم ہے۔

سوال ایک قاری سوال کرتا ہے: انسان مجبور ہوتو ساحروں اور کا ہنوں کے یاس

<sup>(</sup>١٠٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٠٤)

<sup>(</sup>١٩١٠) سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٩١٠)

<sup>(</sup>٨٠٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٠٥)

علاج کے لیے جانا کیسا ہے؟

جواب کاہنوں، جادوگروں اور شعبدہ بازوں وغیرہ کے پاس جانا جائز نہیں، بلکہ ان کو تنبیہ کرنا اور ان کے ہاتھوں کوروکنا واجب ہے، کیوں کہ آپ سُٹاٹیٹا نے فرمایا: ''جوعراف کے پاس آیا، اس سے کسی چیز کے متعلق بوچھا تو اس کی جالیس راتوں کی نمازمقبول نہیں۔' اُ<sup>©</sup> جالیس راتوں کی نمازمقبول نہیں۔' اُ

نيزآپ مَنْ اللِّيمُ كَا فرمان ہے:

''جوکائن یا عراف کے پاس آیا، اس کی بتائی ہوئی بات کوسیا سمجھا تو اس نے نبی کریم طُلِیْلِم پر نازل شدہ (شریعت) کا انکار کیا۔' گ نبی کریم طُلِیْلِم سے کاہنوں کے پاس جانے کے متعلق سوال ہوا تو آپ سائلِیْل نے فرمایا:

''ان کے پاس نہ جاؤ۔''<sup>®</sup>

کائن شیاطین کے واسطے سے علم غیب کے مدی ہوتے ہیں، ان کے باس جانا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنا جائز نہیں، بلکہ ان کا انکار کرنا واجب ہے، بلکہ انھیں ایسا ادب سکھایا جائے کہ دوبارہ بیکام نہ کریں۔ اہلِ تقویٰ وخیر جو مباح دم کرتے ہیں ان کے پاس بغرض دم جانا جائز ہے۔

ندکورہ بالا یہ ضمون رسالہ "المسلمون" میں 10/2 /1410 میں نشر ہوا۔

سوال ایک بہن جس نے اپنا نام نہیں لکھا بلکہ ب، ح، س، ھروف لکھے ہیں

مکناس میں رہتی ہے، اس نے ایک طویل خط لکھا جس کا خلاصہ جادو کے اثر

<sup>(</sup>۲۲۳۰) صحيح مسلم، رقم الحديث (۲۲۳۰)

<sup>(2)</sup> غاية المرام (٢٨٥)

<sup>(</sup>١٢١٨) سنن النسائي، رقم الحديث (١٢١٨)

انداز ہونے کے بعداس کا علاج بوچھنا ہے۔

جواب جادو کے اثر انداز ہونے کے بعد اس کا علاج شرعی دم اور مباح ادویہ سے جائز ہے، دم نیک اور صالح اور تقوی میں معروف بزرگوں سے کروایا جائے، جن کا عقیدہ اور اخلاق بھی معروف ہواور اگر مریض عورت ہوتو اس سے خلوت بھی نہ کرتے ہیں۔ والله ولی التوفیق.



# شعبدہ بازوں کے عیوب

فضيلة الشيخ صالح الفوزان طلق سيسوال موا:

سوال بعض شہروں میں ایک شخص لوگوں کے اجتماع میں کھڑا ہوتا ہے اور جوش دلانے والے جیران کن مناظر پیش کرتا ہے، مثلاً: وہ تلوار یا چھری لے گا اور اسے اپنے پیٹ میں گھونپ دے گا اور اس سے نہ خون نکلے گا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی اور اس کے علاوہ بھی متعدد الیی حرکات کرے گا کہ عموماً انسانی زندگی میں ان کی تصدیق نہیں کی جاتی، ایسے اعمال کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب یشخص شعبدہ باز اور کذاب ہے، اس کا بیمل اس تخیلی جادو سے تعلق رکھتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کی حکایت کرتے ہوئے کیا:

﴿قَالَ بَلْ اَلْقُوا فَاذَا حِبَالُهُمُ وَ عِصِيُّهُمُ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنُ سِحْرِهِمُ اَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه: ٦٦]

"اس (موی) نے کہا: بلکہ تم ہی ڈالو، پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موی کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاشیبہ دوڑ رہی ہیں۔"

اس طرح الله تعالى نے فرمایا:

﴿ قَالَ اللَّهُوا فَلَمَّا اللَّهُوا سَحَرُوا اعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرُهَبُوهُم ﴾ وقالَ النَّاسِ وَ اسْتَرُهَبُوهُم ﴾ وقال النَّاسِ وَ اسْتَرُهَبُوهُم ﴾

"موی نے کہا: (پہلے) تم ڈالو، پھر جب انھوں نے (اپنی لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انھیں (لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے) ڈرایا۔"

پس بیالوگوں کے سامنے ظاہر بیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیزہ مار رہے ہیں یا کی شخص کوتل کر کے دوبارہ اسے پہلی حالت پرلوٹا رہے ہیں جب کہ وہ کہ فی الواقع ایسا کوئی کام نہیں ہوتا یا لوگوں کے لیے ظاہر بیہ کرتے ہیں کہ وہ آگ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ آھیں کوئی نقصان نہیں ویتی، جب کہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ بیہ حیلے کا خفیہ عمل ہوتا ہے جے لوگ حقیقت گمان کرنے لگتے ہیں۔مسلمانوں کے ساتھ دھوکے بازی اور باطل حیاوں کی وجہ سے ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا اور ان کے باطل عمل سے عقیدت جائز نہیں، کیوں کہ اس کاعوام پر برا اثر پڑتا ہے۔

بنوامیہ کے کسی امیر کے پاس اس طرح کے کرتب کرنے والا ایک شخص تھا، اس نے ایک شخص کو ذرج کر کے اس کا سر جدا کر دیا، پھر اسے اصل حالت میں لوٹا دیا۔ بید کیھ کر حاضرین مجلس جرت زدہ ہو گئے۔ اسی دوران جندب الخیر از دی آئے اور اسے قتل کر دیا، پھر فر مایا: ''اگر بیسچا ہے تو اپنے آپ کو زندہ کرے۔' نذکورہ بحث کے پیشِ نظر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس دجل اور شعبدہ بازی میں حاضر ہو یا اس کی تقد بی کرے، بلکہ اس کا انکار واجب ہے اور مسلم حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لگام دیں اور اس کام کی روک تھام کریں۔ اگر اسے تھیل یا فزکاری کا نام دیں بھی تو نام رکھنے سے نہ دوک تھام کریں۔ اگر اسے تھیل یا فزکاری کا نام دیں بھی تو نام رکھنے سے نہ حقائق بدلتے ہیں اور نہ حرام حلال ہوتا ہے، دجل و تخییل اور جادو کی تمام حقائق بدلتے ہیں اور نہ حرام حلال ہوتا ہے، دجل و تخییل اور جادو کی تمام

انواع اس کے تحت آئیں گی۔

### جادو، کهانت اور نجومیت میں فرق:

فضيلة الثينع صالح الفوزان ولظة سيسوال كيا كيا:

سوال کیا جادو، کہانت، نجومیت اور عرافت کے درمیان کوئی معنوی فرق ہے اور کیا بیسب تھم میں برابر ہیں؟

جواب جادوان تعوید گنڈوں، منتروں اور گرہوں کا نام ہے جنھیں جادوگر عمل میں لاتے ہیں جس سے ان کا مقصد لوگوں پرقتل، امراض یا زوجین کے درمیان تفریق کے معاملات میں اثر انداز ہونا ہے۔ جادو کفر، نا پاک عمل اور اجتماعی شنیع (گٹیا) مرض ہے، جس کا جڑسے خاتمہ اور مسلمانوں کو اس کے شرسے بیانا انتہائی ضروری ہے۔

کہانت جنات سے خدمت کے ذریعے علم غیب کا دعوی کرنے کانام ہے۔ الشیخ عبدالرحمان بن حسن "فتح المحید" میں فرماتے ہیں کہ" کہانت کے معاملے میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جن اپنے انسان دوستوں کولوگوں کی نظروں سے اوجھل اشیا کی خبریں سناتے ہیں، جنھیں جاہل لوگ کشف اور کرامت سے تعبیر کرتے ہیں۔

لوگوں کی اکثریت اس دھوکے کا شکار ہے کہ الیی خبر دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا ولی گردانتے ہیں جب کہ وہ شیطان کا ولی ہوتا ہے۔ کا ہنوں کے یاس جانا بھی حرام ہے۔

امام مسلم رطن نے اپنی صحیح میں نبی کریم مالی آئے کی ایک بیوی سے روایت سے کیا ہے کہ نبی کریم مالی آئے نے فرمایا:

''جو کسی عراف کے پاس آیا آور اس سے کسی چیز کے بارے میں سے سے کسی چیز کے بارے میں سے سے سوال کیا تو اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔'' ®

نیز ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی کریم طالع نے فرمایا:

"جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کی تصدیق کی اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔'' ®

ابو ہریرہ واللہ نبی کریم مالی اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ مالی الم فار مایا:

"جو کسی کائن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد مالی پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا۔"

ایک روایت میں ہے:

''جو کسی عراف یا کائن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد منافظ پر نازل ہونے والی دحی کا انکار کیا۔'

امام بغوی رشط نے فرمایا:

''عراف وہ ہے جو چوری شدہ چیز یا گم شدہ چیز پر پچھامور کے پیشِ نظر استدلال کرتا ہے اور دیگر امور کی معرفت کا دعوے دار ہوتا ہے۔'' ایک قول میہ ہے کہ عراف کا ہن ہی کو کہتے ہیں۔

شيخ الاسلام ابن تيميد أشلسه فرمايا:

"عراف کائن، نجوی، رمال اور دیگر ان جیسے لوگوں کو کہتے ہیں جو

<sup>(</sup>٢٢٣٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٣٠)

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٣٠)

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٩٠٤)

<sup>(10/29/1)</sup> مستدرك الحاكم (10/29/1)

ان طریقوں سے امور کی معرفت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔''

نجومیت فلکی احوال سے ارضی حوادث پر استدلال کو کہتے ہیں، جو جاہلیت کے اعمال کا ایک حصہ ہے اور جب اس میں عقیدہ یہ ہو کہ ستاروں کا بھی کا ئنات کے تصرف میں کوئی عمل دخل ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔

علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا:

فضيلة الشيخ صالح الفوزان سيسوال كيا كيا:

سوال کیا یہ کہنا جائز ہے کہ جادوگر، کائن، عراف اور نجومی علم غیب کی بہت می باتیں باتیں جانتے ہیں اور ہم ان لوگوں کی حوادثِ آیندہ کے متعلق دی ہوئی خبروں کی تر دید کیسے کریں، بالخصوص جب وہ واقع بھی ہو جائیں؟

جواب یہ لوگ لوگوں کو جھی وہ خبر دیتے ہیں جے وہ آسانی خبر چرانے والے شیاطین سے لیتے ہیں یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل چیزوں کی خبر دیتے ہیں جن پر شیاطین اطلاع پاتے ہیں اور اپنے انسان عاملین کو خبر دیتے ہیں۔ الی خبریں بہنست شیاطین کے غیب نہیں، کیوں کہ انھوں نے اسے ہیں۔ الی خبریں بہنست شیاطین کے غیب نہیں، کیوں کہ انھوں نے اسے ساتھ سکڑوں جھوٹ ملائے ہیں۔ پھرلوگ اس ایک بات کے واقع ہو جانے کی وجہ سے ان کی تصدیق کر دیتے ہیں جے انھوں نے آسان سے سنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ هَلُ أُنَبِّكُمُ عَلَى مَنُ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ آفَاكٍ آثِيْمِ ۞ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَآكَثَرُهُمُ كُنِبُونَ﴾

[الشعراء: ۲۲۱\_۲۲۳]

-- " كيا مين تنصيل بناؤل كس پر شياطين نازل موتے بين؟ وہ ہر

جھوٹ گھڑنے والے، گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں جو (شیطانوں کی سے طرف) کان لگاتے ہیں اوران کے اکثر جھوٹے ہیں۔''

رہی بات علم غیب کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمْوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ وَ مَا يَشُعُرُوْنَ آيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴾ [النمل: ٦٠]

'' کہہ دیجیے: آسانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب (کی بات) نہیں جانتا اور وہ (خود ساختہ معبود) تو بیجھی نہیں جانتے کہ وہ (قبروں سے) کب اٹھائے جائیں گے۔''

نیز اس کا فرمان ہے:

﴿ وَعِنْدَةَ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الانعام: ٩٠] "اور اى كے پاس غيب كى تنجيال بين، انھيں اس كے سواكوئى نہيں جانتا\_"

الثیخ سلیمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ''اس سے مقصود اس امرکی معرفت ہے کہ غیبی امور میں سے کسی امرکو جانے کا دعوے داریا تو کائن کے نام میں داخل ہے یا معنوی طور پر اس کے ساتھ شریک ہے۔ پس وہ کائن کے ساتھ شریک ہے۔ پس وہ کائن کے ساتھ ملحق ہوگا۔ اس لیے کہ مخبر کا بسا اوقات غیبی امرکی خبر دینا کشف کے ذریعے ہوتا ہے اور بعض خبریں شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں اور بعض فال، زجر وطرق، کنکر چھینکے، زمین میں خط تھینچنے، نجومیت، کہانت اور جادو کے ذریعے ہوتی ہیں اور بی خوب سکھتے اور بی ساتھ میں جنھیں نبی کریم سکھنے کی بعثت سے قبل اہل عرب سکھتے

سکھاتے تھے۔ البذا یہ ایسے علوم ہوئے جو رسولوں کے لائے ہوئے علوم کے خلاف ہیں اور ان امور کے مرتکب کا بن وعراف یا ان کے ہم معنی لوگوں میں شار ہوں گے۔ پس جو ان کے پاس آئے اور ان کی تصدیق کرے وہ مذکورہ وعید کا مصداق تھرے گا۔

## درويتی اورجادو:

فضيلة الشيخ محمر بن صالح عليمين وطلط سيسوال كيا كيا:

سوال ہمارے ہاں بعض علاقوں میں '' درویش'' نام سے معروف ایک نظریہ پایا جاتا ہے، جس کا اہتمام کرنے والے لوگ اپنی نسل کے نبی کریم مُنظِیْرا کی طرف لوٹنے کے دعوے دار ہوتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسموں کو اذبیت پہنچاتے ہیں، انھیں اسلح کے ذریعے مارتے اور آگ کے ذریعے تمام لوگوں کے سامنے جلاتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے نہ ان کے بدنوں سے خون نکلتا ہے اور نہ انھیں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا یہ کرامت ہوتی ہے دیا کی تر آئی نص یا حدیث شریف سے اس کا ثبوت ماتا ہے؟ کیا دیگر اسلامی علاقوں میں بھی اس چیز کا مظاہرہ ہوتا ہے؟

جواب نکورہ سوال ہی درحقیقت درویش کی تعریف ہے۔ لوگوں کا نبی کریم مُنافِیْنِم کے ایک سے اپنی نسبت کا دعوی تاریخی شوت کے بغیر غیر مقبول ہے۔ اگر محض گمان کی بنیاد پر دعوے قبول ہوں تو بہت سے لوگ اس کا دعوی کرنے کے منتظر ہیں۔ پس ان کے نسلِ رسول سے ہونے کا دعوی جب تک صحیح اساد سے ثابت نہ ہوغیر مقبول ہوگا۔

ان کا این جسموں کولوہے کے ساتھ مارنا اور اس کا اثر محسوس نہ ہونا ان کی

### 310 Dec

سچائی کی دلیل نہیں اور نہ ان کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے اور نہ ان کی کرامت پر دلیل ہے، بلکہ بیہ جادو کی ایک شم ہے جس میں لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا جا تا ہے اور جادو بھی ایسے ہی امر کا نام ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں تو ان کے جادوگی وجہ سے اس امر کا خیال ہونے لگا کہ دہ چھوٹے بڑے سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ سَحَرُوْ اَ اَعْیُنَ النَّاسِ وَ السّتَرُهَبُوهُمُ وَ جَاءُو بِسِحْرٍ عَظِیْم ﴾

[الاعراف: ١١٤]

"کھر جب انھوں نے (اپنی لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو لوگوں کی آئھوں پر جادو کر دیا ادر انھیں (لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے) ڈراہا اور وہ بہت بڑا حادولائے تھے۔"

پس ان درویشوں کاعمل کوئی کرامت نہیں، بلکہ جادو کی ایک قتم ہے۔ یہ بات یادرہے کہ کرامت کا صدور محض اولیاء اللہ سے ہوتا ہے اور اولیاء اللہ، اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنے والے لوگ ہیں جن کی توصیف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے:

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَقُوْنَ ﴾ [يونس: ١٣،٦٢]

"آگاه ربو! بِ شَك اولياء الله پركوئى خوف نه بوگا اور نه وه مُمكّين بول كَيْ خوف نه بوگا اور نه وه مُمكّين بول كَيْ (الله سے) دُرت رہے۔"
كَيْ (لِينَ) وہ لوگ جو ايمان لائے اور (الله سے) دُرت رہے۔"
اگر ولايت كا دعوے دار ہى ولى ہوتا تو ہر مخص ہى اس كا دعوى كر ديتا۔ ليكن ولايت كے مدى كا اس كے ممل كے ساتھ وزن كريں گے۔ اگر اس كاعمل

ایمان اور تقوی پر بین ہوا تو وہ ولی ہے، ورنہ ولی ہونے کا دعوی تقوی کے منافی کھیرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ فَلَا تُزَكُّوْ اَ أَنْفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النحم: ٢٢] "البداتم الي آب كى بإكى بيان نه كرو، وه اس (بهى) خوب جانتا ہے جس نے تقوى اختيار كيا۔"

پس جب کسی نے ولی اللہ ہونے کا دعوی کیا تو اس نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ اس تھم کا مرتکب تھہرا جو تقوے کے منافی ہے۔

اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ ہوئے جو ایسی گواہی کے ذریعے اپنی جانوں کو پاکیزہ قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اپنی جانوں کو پاکیزہ قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوتے رب سے ڈرنے والے اور کامل طریقے پر اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے ایسے دعووں کے ذریعے دھوکا اور فریب دینے والے نہیں ہوتے۔

رہا سائل کا بیسوال کہ جادوگری میں بتلا امام کے پیچے نماز کا کیا تھم ہے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر اس کا جادو اسے کفر تک پہنچا رہا ہے تو اس کے پیچے نماز جائز نہیں، کیوں کہ وہ کافر ہے اور کافر کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس کا جادو کفر تک پہنچانے والا نہ ہوتو کا امام ہونا کیسے درست ہو گا؟ لیکن اگر اس کا جادو کفر تک پہنچانے والا نہ ہوتو اس کے پیچے نماز کے درست ہونے یا نہ ہونے میں علا کا اختلاف ہے، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم ایسے جادوگر کی اصلاح کریں، اس کے پیچے نماز پڑھنے یا نہ سے پوسے کا مسلہ بعد میں پوچھیں۔ (فاوی ابن تیمین: 15/72)

### جادو کے متعلق اسلام کا حکم:

سوال جادو کے بارے اسلام کا کیا حکم ہے؟

### جواب الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمِنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمُرِيُ وَ لَكِرَيَ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكُين ببَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا يُعَلِّمٰن مِنُ اَحَدِ حتَّى يَقُولاً إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمُ بِضَارَّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَ لَا يَنْفَعُهُمُ وَ لَقَلْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرْ لا مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاق وَ لَبنسَ مَا شَرَوْا بِهَ أَنْفُسَهُم لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] "اور انھوں نے اس کی پیروی کی جے شیطان،سلیمان کی بادشاہت میں بڑھتے تھے اور سلیمان نے کفرنہیں کیا تھا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادوسکھاتے تھے اور انھوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں (فرشتے) جادوسکھانے سے پہلے کہددیتے تھے کہ ہم تو سرف آ زمایش ہیں، لہذا تو کفرنه کر، چنانچه لوگ ان دونوں سے وہ جادو سکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سواکسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ ان سے وہ علم سکھتے تھے جو انھیں نقصان پہنچا تا تھا،

#### www.KitaboSunnat.com

### 313 312 m

ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انھوں نے اپنی جانیں جھ ڈالیس کاش!وہ جانتے ہوتے۔''

سحر لیمنی جادو کا مادہ قرآن مجید میں ساٹھ بار وارد ہوا ہے جس کا معنی غرابت اور مالوف امر سے ایبا خروج ہے جو تعجب اور انتباہ کو بھڑ کانے والا ہو، اس سے نبی کریم مَالَّیْمُ کا بیفر مان ہے (( إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُراً))'' بلاشبہ بعض بیان جادو ہے۔'' اس کی کئی انواع واسا لیب ہیں جن کا امام رازی السُّن نے اپنی تفیر میں ذکر کیا ہے۔

قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قدیم مصری لوگ جادہ گری میں مشہور تھے۔ موئ ملیا کی دعوت کے مقابلے میں ان کے موقف کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور جادہ گروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کا ذکر کیا ہے، جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی نظر آرہی تھیں۔ پھر موسی علیا کے مجزانہ عصانے ان کو نگل لیا، یہ تمام امور قرآن میں فہکور ہیں۔ ای طرح اہلِ بابل کے قدیم لوگ بھی جادہ گری میں ماہر تھے۔ اس وجہ سے ہرخوب صورت اور تعجب آمیز چیز پرضرب المثل کے طور پر بابلی جادہ بولا جانے لگا۔ اہلِ عرب اسلام سے پہلے اس میں معروف تھے اور اس وقت سے اب تک یہ چلاآ رہا ہے۔

ندكوره بالا آيت كريمه متعدد امور كا فائده دي ہے:

ا جادو کا تاریخی طور پر حقیقت میں موجود ہونا ہے قطع نظر اس کے تخیل سے جس میں انسان کی چیز کی طرف اس کی حقیقت کے سوا دیکتا ہے یا وہ اس

کی حقیقت کو بدل کر دوسری حقیقت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ وہ چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ موکی علیقا کی لاٹھی کا سانپ بن جانا جادو نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور ایک معجزہ تھا۔ ایک خرقِ عادت امر تھا جس نے مردہ و جامد لاٹھی کو زندہ و متحرک سانپ کی شکل دی، جے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہلے سانپ بنایا، پھر اسے پہلی حالت میں لوٹا دیا۔ جادو گروں کے عمل کو قرآن مجید نے درج ذیل الفاظ میں تعبیر کیا ہے، جادو گروں کے عمل کو قرآن مجید نے درج ذیل الفاظ میں تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جَآءُو بِسِحْرِ عَظِيْمِ ﴾ [الأعراف: ١١٦]

'' پھر جب انھوں نے (اپنی لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انھیں (لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے) ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔''

نیز الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنُ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طلا: ٦٦] ''اس (مویٰ) کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبہہ دوڑ رہی ہیں۔''

نفع اور نقصان کے معاملے میں جادو کی تاثیر: ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] "جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔''

📵 اس كى تا ثير الله تعالى ك اذن ك بغير مكن نهيس: ﴿ وَ مَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ

مِنُ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٠] "أوروه ال جادو سے الله ك حكم كسواكى كونقصان نہيں كہنجا كتے تھے۔"

السِّحْرَ وَ مَا السِّحْرَ وَ مَا السِّعْطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا النَّإِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ وَ مَا يُعَلِّمْنِ مِنْ اَحَدِ حَتَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ٢٠١]' بلكه شيطانول نے كفر كيا تھا، وہ لوگوں كو جادوسكھاتے تھے اور انھول نے اس كى پيروى كى جو بابل ميں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل كيا گيا تھا، وہ دونوں بابل ميں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل كيا گيا تھا، وہ دونوں فرشتے) جادوسكھانے سے پہلے كه ديتے تھے كه ہم تو صرف آ زمايش ہيں، الهذا تو كفرنه كر۔''

پس اس میں کفر کامتعلق کیا ہے: کیا اسے سیھنا سکھانا کفر ہے یا اس پر عمل کرنا ہے یا اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ جادو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تاثیر رکھتا ہے؟

ان تیوں سوالوں کے متعلق آرا قائم ہوئیں، جھگڑے اور اختلاف بریا ہوئے جن کی تفصیل کتب تفییر میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ خاص طور پر "تفسیر الفحر الرازی" اور "الزواجر" از ابن حجر بیتی کا مطالعہ کریں، ان آرا کا مختصر خلاصہ یہ ہے:

الله تعالیٰ کے ارادے کے بغیر جادو کی تا ثیر کا عقیدہ بالا تفاق کفر ہے۔ کو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو میں مہارت حرام ہے، باوجود یکہ اس کی تا ثیر باذن اللہ ہونے کا اعتقاد ہو، اس لیے کہ اس میں ضرر ہے نہ ضرار۔ کا عمی مصلحت کی تلاش میں اس کی مہارت حاصل کرنا، تا ثیر باذن اللہ کے

اعتقاد کے ساتھ حرام نہیں۔

امام قرطبی نے فرمایا: ''کیا جادوگر سے متحور سے جادوزاکل کرنے کا سوال کیا جا سکتا ہے؟'' امام بخاری وطلق نے فرمایا: ''سعید بن میں سے اس کا جواز مروی ہے۔'' مارزی بھی اسی کی طرف ماکل ہے اور حسن بھری نے اسے ناپند کیا ہے۔ شعمی کا کہنا ہے کہ''نشرہ'' میں کوئی حرج نہیں جے متحور کے علاج کے لیے دم سے تعبیر کیا گیا ہے۔'' (الزواجر لابن حجر: ج ۲، ص ۱۰۶)

اس کا سیکھنا سکھانا اس کے مقصود کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر اس کا مقصد خیر ہو یا اس کا استعال مصلحت کے لیے ہوتو اس میں کوئی حرمت نہیں، جیسے: ثقافت کی ایک نوع ہوتی ہے جسے کسی حکیم نے یوں بیان کیا ہے:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه

ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

''لیعنی میں نے شرکو پہنچانا، شرکے لیے نہیں، بلکہ اس سے بیخنے کے لیے اور جو خیر وشرییں تمیز نہ کر سکے وہ شرمیں واقع ہو ہی جاتا ہے۔''

اگر جادو کی تعلیم و تعلم سے مقصود شر ہوتو وہ حرام ہے۔ پس اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے اس کی نیت کے مطابق صلہ ہے۔

ں پہ ، بر ک مسلم کی اس روایت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے جس

میں نبی کریم طُلُیْمُ نے جادو کوسات ہلاک کرنے والی چیزوں میں شار کیا ہے۔ وہ وسائل جو جادو میں استعال ہوتے ہیں جادو کی معرفت رکھنے والوں کے ہاں

وسان ہو جادو یں استعمال ہوئے ہیں جادو کی تشرفت رکھے واتوں نے ہاں معروف ہیں۔ بھی تو اس میں جنات کی خدمت کی جاتی ہے اور بھی کا نئات کے

بعض خواص کی پہچان سے اور مجھی الہام و گمان سے استعانت کی جاتی ہے اور یہ

### 317 Dec

وسائل یا جادوگر کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں یا غیر سے اور وہ غیر زندہ بھی ہوسکتا ہے۔ ہواور مردہ بھی۔ فخر الدین رازی رشائ نے اس کی آٹھ انواع کا ذکر کیا ہے۔

اور مردہ بھی ۔ فخر الدین رازی رشائ نے اس کی آٹھ انواع کا ذکر کیا ہے۔

جنوں سے مدد مانگنے، تعویذات اور دھونی وغیرہ دے کر ہوتا ہے اور بھی اس جنوں سے مدد مانگنے، تعویذات اور دھونی وغیرہ دے کر ہوتا ہے اور بھی الی طریقے سے جے "خفة الید" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور بھی الی فزکاری اور کاریگری کے ذریعے ہوتا ہے جوعقلوں کو متور کر دیتی ہے۔ سینمائی تصویریں اس کا حصہ ہیں اور بھی متعدد خواص کی حامل ادویات کے استعمال سے ہوتا ہے، مثلاً: وہ ادویات جضیں بدن پرملیں تو آگ اسے جلانہیں سکتی۔

سیح بخاری و مسلم میں وارد اس حدیث کے بارے میں بھی علما نے گفتگو
کی ہے، جس میں ہے کہ یہود کے حلیف بنی زریق کے ایک شخص لبید بن اعصم
نے نبی کریم مُن اللہ پر جادو کیا جے علما کی ایک جماعت نے جائز قرار دیا ہے اور
افھوں نے کہا کہ یہ انسان کو لاحق ہونے والی امراض میں سے ایک مرض ہے۔
وہ جادو نبی کریم مُن اللہ کی تبلیغ رسالت اور اس کے احکام کی بجا آ وری پر موثر نہیں ہوا، کیوں کہ آ پ کے دل اور ایمان کی حفاظت اللہ تعالی نے کی ہے:

﴿ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧] " أور الله آب كولوكول (كم شر) سے بچائے گا۔"

جسم مبارک اس میں شامل نہیں، کیوں کہ آپ ٹاٹیٹِ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا اور دانت بھی شہید ہوئے اور قریش کی ایک جماعت نے بھی آپ ٹاٹیٹِٹ کواذیتیں دی تھیں۔

-- ائمه احناف مین سے جصاص السلند فے نبی کریم مالی الم میں ہے جانے

کی نفی کی ہے اور انھوں نے اس آیت کا سہارا لیا ہے، باوجود یکہ یہ صدیث بھی صحیح و ثابت ہے۔

امام ابن قیم رشط نے اپنی کتاب "زاد المعاد" اور امام نووی رشط نے در شرح صحیح مسلم" میں نبی کریم سکا نیا کے امور تبلیغ میں عصمت و حفاظت کی خوب وضاحت کی ہے اور بدنی امراض کا آپ کو لاحق ہونا اس عصمت و حفاظت میں خلل انداز نہیں ہوتا۔

### زاد المعاد (ج3،ص:4-1) كا ظاصه بيه:

" لوگوں کی ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ جادد نبی کریم طُلُقِیْم کے خلاف ہونا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ نقص وعیب ہے، جب کہ معاملہ ایسے نہیں جیسے انھوں نے گمان کیا ہے، بلکہ یہ آپ مُلُولِم کو لاحق ہونے والی بیاریوں اور تکلیفوں کی جنس سے ہے اور امراض میں سے ایک مرض ہونے والی بیاریوں اور تکلیفوں کی جنس سے ہے اور امراض میں سے ایک مرض ہونے کی طرح ہے۔

''بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رہ شا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیاً پر جادہ ہوا تو آپ مُنافِیاً کہ اس کے جادہ ہوا تو آپ مُنافِیاً ان کے پاس کے ہیں جب کہ آپ مُنافِیاً ان کے پاس میں جب کہ آپ مُنافِیاً ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔

"پہ جادو کی سخت ترین صورت ہوتی ہے۔ قاضی عیاض راطلہ نے فرمایا ہے:

"جادو امراض میں سے ایک مرض ہے اور نبی کریم الطلیٰ کو بیار یوں کا لاحق ہونا حق ہے اور آپ کی نبوت لاحق ہونا حق ہے اور آپ کی نبوت میں قادح ہے۔ رہی بات آپ الطلیٰ کو نہ کیے ہوئے کام کے کرنے کا خیال ہونا تو یہ آپ کی دینا ہوتا تو یہ آپ کی دینا ہوتا ہوں کے مرن میں جو اسلیا، اس لیے کہ محکم دلائل و براہین سے مزین مینوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ کی عصمت و حفاظت ایسے کام سے مدل اور بالا تفاق مسلم ہے۔ یہاں جو معاملہ درپیش ہے، دنیا کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے کسی کو کسی فضیلت کا حصول نہیں ہوتا۔ دیگر انسانوں کی طرح کسی آ فت کا آپ مُظَافِرُ کو لاحق ہونا اور دور ہونا حقیقت سے بعید نہیں۔''

موی علیا نے بھی جادوگروں کے کام سے تاثر لیا، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ يُخَيَّلُ اللَّهِ مِنْ سِحُر هِمْ آنَهَا تَسْعَى ﴾ [طه: ٢٦]

'' پھر نا گہاں ان کے جادو کی وجہ سے (مویٰ) کو بیہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلاشبہہ دوڑ رہی ہیں۔''

یہ خوف محسوں کرنا ان کی رسالت میں قادح نہیں تھہرا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل کے لیے درج ذیل کتب کی طرف رجوع کریں:

ا سورة البقره اورمعو ذهبن کے بارے میں قرطبی، ابن کثیر اور فخر رازی کی تفسیر۔

1 زاد المعاد از ابن قيم.

3 مفتاح دار السعادة از ابن قيم.

4 حياة الحيوان الكبري از دميري.

### جادو سيكصنا:

سوال " ' جادوسیصواور اس پر عمل نه کرو' کیا بیکوئی حدیث ہے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ ملا سکتے ہیں:

﴿ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

''اورلوگ ان سے وہ علم سکھتے تھے جو انھیں نقصان پہنچا تا تھا، ان کو . . . .

جواب مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملی، لیکن جادو کا علم اس پرعمل کے بغیر معلوم وموجود ہے۔ سیح بخاری ومسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جادوسات ہلاک کرنے والی چیزوں میں شامل ہے، لینی کبیرہ گناہ ہے۔ پس کیا اس سے مقصود اس پرعمل کرنا یا اسے سیکھنا ہے؟ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ جادو پرعمل کرنا سر ذریعہ کے اعتبار سے مطلقاً حرام ہے، جب کہ ایک جماعت نفع کے معاملے میں اس کومباح قرار دیا ہے۔

امام قرطبی اِطلق نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے:

"ساحر سے سحر کے حل کے لیے سوال کرنے میں سلف کا اختلاف ہے۔ امام بخاری رطالت کے بیان کے مطابق سعید بن میتب اس کے جواز کے قائل ہیں، مازنی کا بھی جواز کی طرف میلان ہے، امام حسن بھری نے اسے مکروہ کہا ہے اور شعمی نے کہا کہ منتر میں کوئی حرج نہیں۔"

امام ابن بطال كا فرمان ہے:

'' وہب بن منبہ کی کتاب میں ہے کہ متور بیری کے سات سبز ہے لے، انھیں دو پھروں کے درمیان پینے، پھر انھیں پانی میں ڈال کر آیۃ الکری پڑھ کر دم کرے، پھر اس سے تین گھونٹ پانی پیے اور باقی سے غسل کرے، ایسا کرنے سے ان شاء اللہ اس کا ہر مرض دور ہو جائے گا اور یہ نخہ ایسے شخص کے لیے بھی مفید ہے جے صحبت ِ زوجہ سے روکا گیا ہو۔'' ''تفییر قرطبی'' میں بھی ایسے ہی مذکور ہے۔ ابن حجر بیتی نے اپنی کتاب "الزواجر" میں اسے قرطبی سے بلا اعتراض نقل کیا ہے۔ چیز کوئی بھی ہو جب اس کا نتیجہ خیر پر بنی ہو، اس سے منع کرنے والی کوئی قطعی نص نہ ہواور دہ شریعت سے متصادم بھی نہ ہوتو ایسی چیز مشروع ومباح والی کوئی قطعی نص نہ ہواور دہ شریعت سے متصادم بھی نہ ہوتو ایسی چیز مشروع ومباح

#### www.KitaboSunnat.com

### 321

ہوتی ہے، البتہ جادو سے خی سے منع کیا گیا ہے، کیوں کہ لوگ اس کے اللہ تعالیٰ کے ارادہ ومشیت کے بغیر موثر ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے اور یہی وہ کفر ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے اسے حرام کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿ وَ مَا هُمْ بِضَا آرِیْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]

د' اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سواکس کو نقصان نہیں پہنچا
سکتے تھے۔''

یہ ہے اس پر عمل کرنے کا تھم۔ رہی بات جادو سکھنے کی تو ایک جماعت نے اس کے مطلق طور پر ممنوع ہونے کی رائے دی ہے۔ اس کے بارے میں ابن مردویہ نے ایک ضعیف السند روایت بیان کی ہے جسے ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے جس میں یہ ہے کہ'' نبی کریم مکالی ایک نیا ہے جس میں یہ ہے کہ'' نبی کریم مکالی ایک کتاب کھی، جس میں کبیرہ فرائض، سنن دیتوں اور زکات کے بارے میں ایک کتاب کھی، جس میں کبیرہ گناہوں کا ذکر تھا اور ان میں سے ایک جادو سکھنا تھا۔ اس لیے بھی جادو سکھنا کی طرف اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی ممنوع ہے کہ اسے سکھنا اس پر عمل کی طرف اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی طرف جانے کا واضح راستہ ہے۔

لیکن ابن حجر بیتمی کی کتاب "الزو احر" (ج۲، ص۱-۱) میں ہے کہ فخر رازی نے کہا: ''محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جادوسیکھنا ممنوع ہے نہ فتیج، اس لیے کہ علم بذات خود قابلِ شرف و خسین عمل ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کاعموم ہے:

سکتے ہیں؟''

اگر جادہ کاعلم ہی نہ ہوتو اس کے اور معجزے کے درمیان فرق کسے معلوم ہوگا؟ معجر کے معجز ہونے کاعلم ہونا واجب ہے ادر جس پر واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ پس اس کا تقاضا یہ ہے کہ جادہ کاعلم واجب ہے اور جو چیز واجب ہو وہ حرام اور فتیج کسے ہوگی؟

بعض نے مفتی کے لیے اس کا وجوب نقل کیا ہے، تا کہ اسے معلوم ہو کہ آل کس چیز سے ہوسکتا ہے اور کس سے نہیں۔ پھر وہ اس کے مطابق وجوبِ قصاص کا فتوی دے۔

حافظ ابن حجر رطالت نے فخر رازی رطالت کی رائے کی موافقت نہیں کی، بلکہ وہ جادو کے بنے کی حرف اباحت کو منسوب کی جادو کی خان کی طرف اباحت کو منسوب کرنا درست نہیں۔ اصل موقف جانے کے لیے "الزواجر" کی طرف رجوع کریں، البتہ اس شعر کے اعتبار سے رازی کا قول مختار ہے:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه

ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

'دیعنی میں نے شرکو پہنچانا، شرکے لیے نہیں، بلکہ اس سے بیخے کے لیے اور جو خیر وشر میں تمیز نہ کر سکے دہ شرمیں واقع ہو ہی جاتا ہے۔''

# صرع (مرگی) کی بیاری:

سوال میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جسے بھی بھار ایس کیفیت لاحق ہو جاتی ہے جس سے اس کا جسم بے جان سا ہو کرسکڑ جاتا ہے۔ پھر اسے افاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ میں اس پر قرآن پڑھ کر پھوٹک ماروں، تاکہ

#### www.KitaboSunnat.com

#### 323

اللہ تعالیٰ اسے اس کیفیت سے نجات دے دے، کیا ایسا کرناضیحے ہے؟

اللہ تعالیٰ بیٹوں کی پھوالی بیاریاں ہوتی ہیں جن کا سبب جسمانی یا نفسانی اثرات ہوتے ہیں، طبیب ان کی تشخیص کر کے پہچان کرتے اور جڑی بوٹیوں، جدید ادویات یا دیگر وسائل کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں، للہذا سب سے پہلے مریض کو ماہر طبیب کے پاس لے جانا ضروری ہوتا ہے، اگراسے شفا یابی ہوتو ٹھیک ہے ورنہ اس صرع کا سبب کوئی اور چیز ہوتی ہے اور اس چیز میں بہت سے لوگوں نے شک بھی کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کے میں بہت سے لوگوں نے شک بھی کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کے روحی یانفسی احوال کی حقیقت میں شک کی کوئی گنجایش نہیں اور اس پر مخصوص مدارس بھی کام کر رہے ہیں۔ امام ابن قیم پڑھائنے نے اپنی کتاب مخصوص مدارس بھی کام کر رہے ہیں۔ امام ابن قیم پڑھائنے نے اپنی کتاب 'زاد المعاد'' میں صرع کے متعلق فرمایا:

صرع کی دوقسیں ہیں: ایک صرع زمین کی ناپاک ارواح کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک صرع ردی اشیا کے اختلاط سے ہوتا ہے۔ آخر الذکر کے متعلق طبیب کلام کرتے ہیں، اس کا علاج اور اسباب ڈھونڈتے ہیں۔ رہی بات ارواح کے صرع کی تو ائمہ وعقلا اس کے بھی معترف ہیں اور وہ اس کا انکار نہیں کرتے اور وہ اس بات کے بھی معترف ہیں کہ ان شریر اور ناپاک ارواح کا مقابلہ اور ان کے اثرات کو زائل کرنا شریف المقام اور بلند درجہ رکھنے والی ارواح کے تعاون سے ہوگا جس سے ان کے افعال اور اثرات سے حفاظت ہوگی۔ کے تعاون سے ہوگا جس سے ان کے افعال اور اثرات سے حفاظت ہوگی۔ کی اس نوع کا انکار وہی شخص کرے گا جس کے پاس روحی اسرار کی معرفت سے وافر حصہ نہ ہو۔ نبی کریم مُن اللّٰ کے متعدد حوادث رونم اجوئے جس کے علاج میں روح کی اس خومائے میں ہوں سے میں روح کی اس خومائے میں ہوں کی متعدد حوادث رونم اجوئے جس کے علاج میں روح کی

#### www.KitaboSunnat.com

#### 324

قوت اور پختہ عزم نے ترجیح پائی اور اس کے منکرین کی واضح طور پرتردید ہوئی۔
جب صرع کے متعدد اسباب ہوتے ہیں، بعض مادی اور بعض نفسی، بعض
روی اور بعض دیگر اسباب ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے لیے مناسب
نہیں ہے کہ ہم الی چیز کا انکار کر دیں جس سے ہم بے خبر ہیں۔ پس جہان
اسرار سے بھرا ہوا ہے اور علم نے بعض کا انکشاف بھی کر دیا ہے۔ موجودہ دور میں
لوگوں کا جہالت اور غفلت کے پیشِ نظر ان چیزوں کو دجل، شعبدہ بازی اور
دھوکے بازی کا ذریعہ بنانا جائز نہیں۔ اس لیے پہلے ہم مادی وسائل کی طرف
رجوع کریں، جو کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا حصول بھی آسان ہے۔
اگر مخلوق علاج سے عاجز آئے تو ہم خالق پر ایمان لاتے ہوئے اس پر بھروسا
کریں اور صدق دل سے اس کی مدد مانگیں، جیسے انبیا نے اس سے مدد مانگی تو
کریں اور صدق دل سے اس کی مدد مانگیں، جیسے انبیا نے اس سے مدد مانگی تو
اس نے ان سے تکلیف کو دور کیا اور اضیں غم سے نجات دی۔ قرآن مجید اس

# نبي كريم مَنَافِيَةٍ برِ جاده والى حديث كى شرح كابيان:

امام بخاری براللہ نے فرمایا: ہمیں خردی ابرہیم بن موی نے، انھوں نے کہا: ہمیں خبر دی ابرہیم بن موی نے، انھوں نے کہا: ہمیں خبر دی عیسیٰ بن یونس نے ہشام سے، ہشام اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور ان کے باپ سیدہ عائشہ ٹھ اسے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں:

'بنو زریق کے ایک شخص لبید بن اعظم نے نبی کریم شائی پر جادو

'کیا۔ آپ شائی کا حال یہ ہوگیا کہ آپ شائی کو خیال ہوتا تھا جیسے

ایک کام کر رہے ہیں حالاں کہ وہ کام فی الواقع آپ شائی نے نہیں

کیا ہوتا تھا۔ ایک دن یا ایک رات ایسا ہوا کہ آپ شائی میرے یاس

تھے، مگر میری طرف متوجہ نہ تھے، بس دعا کر رہے تھے، اس کے بعد آب الله الله على الله تعالى سے جو بات وريافت كر ر ہاتھا وہ اس نے این نضل سے مجھے بتلا دی۔میرے یاس دوفرشتے آئے، ایک میرے سر ہانے بیٹھ گیا اور ایک یاؤل کی طرف، اب ایک دوسرے سے یو چھنے لگا: بیتو کہوان صاحب کو کیا بیاری لاحق ہو گئ ہے؟ اس نے جواب دیا: بیاری نہیں ان بر جادو ہوا ہے۔ ایک فرشتے نے یوچھا: کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: لبید بن اعصم یہودی نے۔ پہلے فرشتے نے یوچھا: کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ دوس سے نے کہا: کنگھی اور سر کے بالوں اور نر تھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پہلے نے یو چھا: یہ چیزیں یہودی نے کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ دوسرے نے کہا: بر ذروان میں۔ پھر دوسرے دن آنخضرت مَالَّيْظِ اينے كل اصحاب كوساتھ لے كراس كنويں يرتشريف لے گئے، وہاں سےلوٹ کرآئے تو عائشہ دی ﷺ سے فرمانے لگے: عائشہ! اس کنویں کا یانی ایسارنگین تھا جیسے منہدی کا یانی سرخ ہوجاتا ہے۔اس یر مجور کے درخت ایسے بھیا تک اور ہول ناک تھے گویا سانپوں کے پھن بیں۔ حضرت عائشہ والفا كہتى ہیں: میں نے كہا: یا رسول الله مَالَّافِیمَا! آپمنتر کرا کے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تالی ا فرمایا: کیا فائدہ؟ الله تعالى نے مجھ كوتو اجھا كر دیا، اب ميں خواہ مخواہ لوگوں میں ایک شور پھیلانانہیں جا ہتا۔ پھر آپ سائی اُنے ان حکم دیا تو وه حادو کا سامان سب دفنا دیا گیا۔''

عیسیٰ بن یوسف کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو حزہ (انس بن عیاض) اور ابن ابی الزناد تینوں نے ہشام سے روایت کیا اور لیث بن سعد اور سفیان بن عیدینہ نے ہشام سے یوں ہی روایت کیا ہے: "فی مشط و مشاطة" مشاطہ اس کو کہتے ہیں جو بال کنگھی کرنے میں نکلیں (سریا داڑھی کے) اور مشاطة روئی کی تار (یعنی سوت کو)

نیز سیدہ عائشہ دھ اللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

"رسول الله سَلَيْظِم يركس نے جادو كيا تھا، آپ سَلَيْظِم كو ايسے معلوم ہوتا کہ عورتوں سے صحبت کررہے ہیں، حالانکہ نہ صحبت کرتے ہوتے نه کچھ اور، سفیان بن عینیہ نے کہا: بہ جادو بہت سخت قتم کا حادو ہے۔ آخر (ایک مت کے بعد) آپ طابع کے عاکشہ وہا سے فرمایا: عائشہ! میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بات پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی، ایا ہوا کہ (میں لیٹا ہوا تھا) اتنے میں دو فرشتے میرے یاس آئے، ایک میرے سر ہانے اور دوسرا میرے یاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ سر کے پاس والے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا: ان کو (لعنی مجھے) کیا عارضہ ہے؟ اس نے کہا: ان پر جادو ہوا ہے۔ تب يملے نے يو جھا: كس نے كيا ہے؟ دوسرا كہنے لگا: لبيد بن اعصم نے۔ ید یبودیوں کا حلیف، بنی زریق کا ایک منافق مخص تھا۔ خبر پہلے فرشتے نے دوسرے سے کہا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا: تنکھی اور بالوں میں۔ پہلے فرشتے نے یوچھا: بیرسامان کس میں رکھا ہے؟ دوسرے نے کہا: نر مجور کے خوشے کے غلاف میں اور

اس کو ذروان کے کنویں میں ایک پھر تلے دبا دیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ نائیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ نائیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ نائیا گیا ہیں کہ پھر نبی کریم طائیا گیا اس کنویں پر گئے اور اس کو نکال لیا۔ آپ طائیا گی نے فرمایا: میں نے جا کر اس کنویں کو دیکھا تو اس کا پانی ایسا رنگین تھا جیسے منہدی کا پانی ہے اور وہاں کھجور کے درخت ایسے بھیا تک تھے جیسے سانپول کے پھن ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رائیا گیا ہمی ہیں آپ طائیا گیا نے جادہ کا سامان نکاوایا۔ میں نے آپ طائیا گیا ہے عرض کی: آپ طائیا گیا اس کا تو ٹر کیوں نہیں کرواتے؟ آپ طائیا گیا ہے نے فرمایا: اب کیا فائدہ، اللہ کی قسم سن لو، اللہ تعالی نے جھے شفا دے نے فرمایا: اب کیا فائدہ، اللہ کی قسم سن لو، اللہ تعالی نے جھے شفا دے دی، اب میں لوگوں میں شور مجانا پہند نہیں کرتا۔'

امام مازری نے کہا: ''بیرسب گمان اور احمالات مردود ہیں، کیوں کہ سنجی کریم مُنافِیْز کے اللہ تعالی کی طرف سے منزل شریعت کی تبلیغ میں سچا ہونے پر

### 328 Dec

دلیل قائم ہے اور معجزات آپ کی تصدیق کے گواہ ہیں، پس ایسی چیز کی تجویز دلیل جس کے مخالف ہو باطل ہے۔

رہی بات دنیا کے ان بعض امور کی جن کی وجہ سے آپ سکھیڈی کی بعث نہیں ہوئی اور نہ رسالت ان کی وجہ سے ہوتی ہے، ان امور کا انسان کو لاحق ہونا کوئی قابلِ اعتراض چیز نہیں۔ پس نبی کریم سکھیڈی کو امور دنیا میں سے کسی امر میں خلاف حقیقت خیال آنا جب کہ آپ امور دین میں اس سے محفوظ و مامون ہول بعید نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فرکورہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ازواج مطہرات سے صحبت کر لینے کا خیال آتا تھا، جب کہ آپ سکھیڈی نے ان سے صحبت کی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا معاملہ تو عموماً انسان کوخواب میں پیش آتا رہتا ہے اور بیداری میں اس کا خیال کوئی بعید نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بید چیز تو ابن عیدینی روایت میں صراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ جس کے لفظ یہ بیں: ابن عیدین کی روایت میں صراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ جس کے لفظ یہ بین: (حَتیٰ کَانَ یُریٰ أَنَّهُ یَا أَتِیُ النَّسَاءَ وَ لَا یَا أَتِیُہُوںَ ))

ر معلی کے یون کو چاری است کرتے کہ آپ منابع کا اپنی ازواج کے ''دحتی کہ آپ منابع کا اپنی ازواج کے

پاس سے ہوآئے ہیں، حالانکہ آپ مُلَاثِنْ ان کے نہ گئے ہوتے۔''

حمیدی کی روایت میں ہے: "أنه یاتی أهله و لا یا تیهم" اور الداؤدی نے کہا کہ "یریٰ" یاء کے ضمے کے ساتھ "یظن" کے معنی میں ہے اور ابن النین نے کہا کہ "یری" یاء کے فتح کے ساتھ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہاں "یری" رأی سے مشتق ہے "رؤیة" سے نہیں۔ پس بیظن کے معنی کی طرف لوٹے گا۔ مصنف عبدالرزاق میں یجی بن یعمر سے مرسل مروی ہے کہ سیدہ عائشہ رچھا کہتی ہیں: "نبی کریم مُناٹیکِم پر جادو ہوا تو اس سے

آپ کی بینائی کا اعتبار جاتا رہا اور سعید بن میں کہ مرسل روایت ہے '' قریب تفا کہ آپ کی بینائی جاتی رہتی۔'' عیاض کہتے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ جادو کا تسلط آپ کے عقیدے اور تمیز پر نہیں، بلکہ جسم اور اس کے ظاہری اعضا پر تھا۔
میں کہتا ہوں کہ طبقات ابن سعد میں عبدالرجمان بن کعب کی مرسل روایت ہے کہ لبید بن اعصم کی بہن نے کہا: اگر یہ نبی ہوا تو عن قریب مطلع ہو جائے گا، ورنہ یہ جادو اسے حیران کر دے گا اور اس کی عقل جاتی رہے گی۔

میں کہتا ہوں کہ نبی کریم طالیۃ کا اس پرمطلع ہو جانا ثابت ہوگیا، جیسا کہ اس حجے حدیث میں ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ کسی کام کے کرنے کے گمان سے جب کہ فی الواقع کیا نہ ہو بہلا زم نہیں آتا کہ اس کے فاعل نے بالفعل وہ کام کیا ہو، بلکہ یہ خیال کی ایک نوع ہے جو ثبوت فراہم نہیں کرتی ، لہذا اس معاملے میں کسی ملحہ کے لیے کوئی دلیل باتی نہیں رہتی۔

عیاض براشد نے فرمایا: 'ندکورہ تخییل سے مراد یہ احتمال بھی ہوسکتا ہے کہ آپ مُلَّیْنِم کو صحبت ازواج پراکسانے والی قوت معمول سابق کے مطابق لاحق ہو اور جب آپ کی بیوی کے پاس جا کیں تو یہ کیفیت آپ مُلِیْنِم سے دور ہوجائے، جسیا کہ معقود شخص کا معاملہ ہوتا ہے اور ''حتیٰ کاد ینکر بصرہ ''کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مُلِیْنِم اس شخص کی طرح ہو گئے جو کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت ہے کہ آپ مُلِینِم اس شخص کی طرح ہو گئے جو کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت کے سواپر خیال کرے، پھر جب اس پر غور کرے تو اس کی حقیقت بہچان لے۔ گذشتہ تمام ابحاث کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی خبر میں آپ مُلِینِم سے ایس کوئی بات منقول نہیں جو آپ کی بتائی ہوئی خبر کے خلاف آپ مُلِینِم سے محفوظ ہونا ان کے سے وہ مہلب برطف کا قوال ہے کہ نبی کریم مُلَّیْنِم کا شیاطین سے محفوظ ہونا ان کے سے وہ مہلب برطف کا قوال ہے کہ نبی کریم مُلَّیْنِم کا شیاطین سے محفوظ ہونا ان کے سے وہ مہلب برطف کا قوال ہے کہ نبی کریم مُلَّیْنِم کا شیاطین سے محفوظ ہونا ان ک

آپ سُلُوْلِمَ کے ساتھ مکرو تدبیر سے مانع نہیں ہے، اس کیے کہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ ایک شیطان نے آپ سُلُوْلَم پر آپ کی نماز خراب کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اسے آپ سُلُوْلَم کے قابو میں کر دیا۔ اسی طرح جادو کے ضرر کا معاملہ ہے، جس نے تبلیغ کے معاطے میں تو آپ سُلُولِم کو کوئی ضرر نہیں دیا، البتہ دیگر امراض کی طرح اس کا اثر آپ پر ضرور ہوا، مثلاً: آواز میں کمزوری، کسی فعل کے کرنے سے عاجزی یا قرار نہ پکڑنے والے خیالات، ان کا لحوق ضرور ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالی شیطان کی جال کو زائل و باطل کر دیتا تھا۔

ابن قصار نے آپ کو لاحق ہونے والی کیفیت کے مرض ہونے پر حدیث ك ان الفاظ سے استدلال كيا ہے كه ((فاما أنا فقد شفاني الله ))اس استدلال میں نظر ہے، لیکن اس مدعی کی تائید اس روایت سے ضرور ہوتی ہے جسے بیہق نے "الدلائل" میں سیدہ عائشہ واللہ سے روایت کیا ہے کہ"آ یہ مالی کا گھومتے تھے، کیکن معلوم نہ ہوتا تھا کہ تکلیف کیا ہے۔'' اور ابن سعد کے ہاں ابن عباس ڈاٹٹۂا سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ظائیم بیار ہوئے اور اپنی بیوبول سے کھانے یینے کی اشیالیں، پھرآپ مُلَاثِمُ پر دوفر شتے اترے ....الخ (الحدیث) الفاظ صديث "وهو عندى لكنه دعا و دعا" اليا في الواقع بوا، "بدء الخلق" ميں بھی ايسے ہی الفاظ گزرے ہيں: "حتى كان ذات يوم دعا و دعا" اس طرح مصنف نے الدعوات میں عیسیٰ بن بونس سے اسے معلق بیان کیا ہے، اور لیث کی روایت میں بھی اس کی مثل مروی ہے۔ کرمانی نے کہا: "عندي" كے لفظ سے اس كے استدلال كا احمال ہے، يعنى آپ ميرے ساتھ مشغول ہونے کے بجائے دعا میں مشغول تھے۔ یہاں سخیل کا بھی احتال ہے،

لیعنی جادو آپ کے بدن میں ضرر رسال ہواور آپ مُلاَثِیْنَ کی عقل وفہم پراس کا اثر نہ ہوا۔ تب ہی تو آ ب سال الله سے صفح وضع اور قانون کے مطابق الله کے حضور دعا كے ليے متوجه تھے اورمسلم ميں ابن نميركى روايت ميں ہےكه ((فدعا، ثم دعا، ثم دعا)) اور بيرآب مَاليُمُ كامعمول تهاكه جب كوئي دعاكرت تو تين بارات وہراتے تھے۔منداحد میں وہیب کی روایت میں "فرأیتة یدعو" کے لفظ ہیں۔ امام نووی اطل نے فرمایا: ''اس میں مکروہ امور کے پیش آنے کے وقت دعا کے متحب ہونے اور اُحیں دور کرنے کے لیے تکرار دعا کا بیان ہے۔ "میں کہتا ہوں کہ نبی کریم مُظَافِر اس قصے میں اینے آپ کو الله تعالی کے سپرد کرنے اور اسباب کو اختیار کرنے دونوں طریقوں پر چلے ہیں۔ معاملے کے شروع میں آپ اُلِيَّا نَ اسے اسے رب تعالی کے سپرد کیا اور آزمایش برصبر کے ذریعے اجرى اميدركهي،ليكن جب معامله حدس برصن لكا اورآب مَا النَّامَ كوفنون عبادت میں کمزوری کا اندیشہ ہوا تو آپ تالی اللہ اور کی طرف مائل ہوئے، پھر دعا کی طرف گئے اور یہ دونوں کام انتہائی درجے کا کمال ہیں۔

حمیدی کی روایت میں ہے: (( أفتاني في أمر استفتیته فیه )) لیمنی میرے رب تعالی نے میری دعا قبول کی۔ پس یہاں دعا پر استفتاء کا لفظ بولا گیا ہے، کیوں کہ داعی طالب اور جواب دینے والامفتی ہوتا ہے یا معنی بیہ ہوگا کہ میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے اس کا جواب دیا ہے، اس لیے کہ آپ ماٹی ہونے والے آپ ماٹی ہونے والے معالمے کی حقیقت پر آپ کو مطلع کرے۔ عمرہ کی عائشہ جاتے ہو کی روایت معالمے کی حقیقت پر آپ کو مطلع کرے۔ عمرہ کی عائشہ جاتے سے مروی روایت معالمے کی حقیقت پر آپ کو مطلع کرے۔ عمرہ کی عائشہ جاتے ہیں ہے۔ (( أن الله أنبانی بمرضی )) لیمنی آجوزنی "۔

آپ مُن الآخر عند راسی والآخر عند رجلی "میرے گمان کے مطابق ایک جریل تھے، کیوں کہ ایسے معاملات ان کے رحلی "میرے گمان کے مطابق ایک جریل تھے، کیوں کہ ایسے معاملات ان کے جریل ہونے خصائص میں سے ہیں۔ پھر مجھے "السیرة "از دمیاطی میں ان کے جریل ہونے کا وقوق بھی مل گیا۔ اس میں ہے کہ"جریل تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔"پھر میں نے نسائی اور ابن سعد میں زید بن ارقم اور عبد بن حمید کی روایات میں پایا کہ "نبی کریم مُن اللّٰ پرکسی یہودی نے جادو کیا تو آپ مُن اللّٰ ہم اس کی وجہ سے گئ دن بہار رہے، پھر آپ مُن اللّٰ ہم کے پاس جریل آئے اور کہا: "ایک یہودی نے آپ مُن اللّٰ کھی پر جادو کیا ہے اور اس نے فلاں کویں میں آپ کے لیے پھر گرمیں لگا رکھی ہیں۔" پس تمام طرق سے معلوم ہوا کہ مسئول جریل اور سائل میکا ئیل تھے۔ ہیں۔" پس تمام طرق سے معلوم ہوا کہ مسئول جریل اور سائل میکا ئیل تھے۔ "فقال: مطبوب" مطبوب بمعنی معور ہے، جب کی آ دی پر جادو ہوتو

"فقال: مطبوب" مطبوب بستی سحور ہے، جب سی آ دمی پر جادو ہوتو کہا جاتا ہے: "طُب الرجل" اور طب کے ساتھ جادو کا کناید ایسے ہی ہے جیسے ڈسے ہوئے کوسلیم کہتے ہیں۔ ابن انباری نے کہا ہے کہ "طب اضداد سے ہے" بیاری کے علاج کوبھی طب کہتے ہیں۔ جادو بھی ایک بیاری ہے اور اسے طب کہا جاتا ہے، طب یعنی یہ بیاری ہے۔ ابو عبید نے عبدالرحمان بن ابی لیل کی مرسل روایت بیان کی ہے، انھوں نے کہا کہ نبی کریم طُالِینِم نے اپنے سر میں سینگ کے ساتھ سینگی لگوائی، جب آ یہ طلی خارو میں مبتلا کیے گئے۔

امام ابن قیم مُشَلِّهُ نے فرمایا کہ'' نبی کریم مُنَالِیُمُ نے معاملے کے آغاز میں اسے کوئی مرض خیال کیا، جس میں کسی مادے کا دماغ کی طرف میلان ہوتا ہے اُور وہ اس کے اگلے جصے پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے مزاج میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آپ مُنَالِیُمُ نے تجامہ کو اس کے لیے مناسب خیال کیا، پھر جب

آپ سُلُولُمُ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا تو اس کے مناسب علاج، یعنی اسخراج کی طرف مائل ہوئے۔' مزید برآ ل انھوں نے فرمایا کہ''اس بات کا بھی احمال ہے کہ جادو کا مادہ آپ مُلُولُمُ کے سرکی کسی قوت تک پہنچ گیا ہوجس سے تخیل کی فروصورت پیدا ہوگئ ہو۔''

اس لیے جادو کھی تو خبیث ارواح کی تاثیر سے ہوتا ہے اور کھی طبعی انفعال کی وجہ سے اور یہ جادو سب سے برا ہوتا ہے، اس دوسری صورت میں حجامہ کا استعال مفید ہوتا ہے، اس لیے کہ جب طبعی اخلاط شدت پکڑیں اور اس کا اثر کسی عضو میں ظاہر ہو جائے تو اس خبیث مادے کا استخراج نہایت مفید ہوتا ہے۔

قرطبی نے کہاہے:

''جادوکو طب اس لیے کہا گیا ہے کہ طب اصل میں کسی چیز کی سمجھ اور اس کی مہارت کو کہتے ہیں۔ پس جب بیاری کا علاج اور جادو اس کی سمجھ اور مہارت کے بغیر نہیں ہوتا تو ان دونوں پر بیالفظ (طب) بولا گیا ہے۔''

"مشط ومشاطه" اس معروف آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سر اور ڈاڑھی کے بالوں کو کتابھی کی جاتی ہے اور اس میں مشہور ہے۔ علاوہ ازیں متعدد اشیا پر لفظ مشط بولا جاتا ہے، مثلاً: کندھے کی چوڑی ہڑی پر، پاؤں کے ظاہری جوڑوں پر اور ایک چھوٹے پودے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

امام قرطبی اِشْكَ نِهُ اللهِ

''اس بات کا بھی احمال ہے کہ نبی کریم مَثَاثِیْم پران چار چیزوں میں سے کسی ایک میں جادو کیا گیا۔''

میں کہنا ہوں کیان سے ایک آلیدرہ گیا ہے جس کے دندانے ہوتے ہیں

اوراس میں ایک ڈنڈالگا ہوتا ہے جس سے اسے پکڑا جاتا ہے اور اس آلے کے ذریعے برتن کو ڈھانپا جاتا ہے۔ ابن سیدہ نے "المحکم" میں فرمایا کہ اس آلے کو بھی منط کا نام دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں منط اونٹ کے گھٹے اور ران میں موجود نشان کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں فدکورہ معنوں میں سے صرف پہلا معنی مراد ہے۔ عمرہ کی عائشہ راتھ سے مروی روایت ہے کہ اچا تک"اس میں رسول اللہ مالی کے کماکھی اور آپ کے سرکے بال تھے۔''

سیدنا ابن عباس والله کا روایت میں ہے کہ اس میں رسول الله کا مرسل میں ہے کہ اس نے کناسی اور سرکے بالوں کی طرف قصد کیا اور اس میں گرہ لگائی۔
((جف طلع نخلة ذكر)) اور ((فاتاها رسول الله في ناس من أصحابه)) اور ((فجاء فقال یا عائشة!))

عمرہ کی عائشہ والنہ ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ' ایک آ دمی اترا اور اسے نکال لیا۔' اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ' گا بھے میں موم سے ایک مورتی ، یعنی رسول الله منافیل کی مورتی تھی اور اس میں ایک سوئی گاڑھی ہوئی تھی ، ایک تانت تھی جس میں گیارہ گر ہیں تھیں۔' جبر میل علینا معوذ تین لے کر نازل ہوئے ، جب آ پ منافیل ایک ایک آیت پڑھتے گئے تو ایک ایک گرہ کھلی گئی اور جب اس سے سوئی نکالی گئی تو آپ کو دردمحسوں ہوا، لیکن اس کے بعد سکون ہو گیا۔' ابن عباس والنی کی روایت میں بھی اس کی مثل مروی ہے اور زید بن ارقم کی حدیث میں ہے کہ' پھر آ پ منافیل کے پاس جبر میل علینا معوذ تین لے کر اترے اور آ ب منافیل معوذ تین لے کر اترے اور آ ب منافیل معوذ تین اور گرہ کی حدیث میں ہے کہ' پھر آ پ منافیل کی آب ایک ایک آ یت پڑھتے جا کیں اور گرہ اترے اور آ یہ منافیل میں اور گرہ کو ایک ایک آ یت پڑھتے جا کیں اور گرہ اترے اور آ یہ منافیل کہ آ یہ ایک آ یت پڑھتے جا کیں اور گرہ

کھولتے جائیں۔ آپ مُنَاقِعُ نے جب ایسا کیا تو ایسے کھڑے ہوئے جیسے رسیوں سے کھولے گئے ہیں۔

ابن سعد میں عمر مولی غفرہ کی سند سے معصل مروی ہے: '' پھر آپ مُنَاتِیْمَا نے پُو مے بانس سے جادو کو نکالا جو کنویں میں تھا، پھر اسے باہر پھینکا اور کھول دیا، جس سے آپ مُنَاتِیْمَ سے جادو کی کیفیت زائل ہوگئے۔''

#### ((كأن ماء ها نقاعة الحناء)):

قرطبی کہتے ہیں کہ'' کنویں کا پانی یا تو زیادہ در کھہرنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا تھا یا کنویں میں ڈالی جانے والی اشیا کے اختلاط سے متغیر ہو گیا تھا۔''

میں کہتا ہوں کہ پہلی بات کی تردید ابن سعد کے ہاں عبدالرحمان بن کعب کی مرسل سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ حارث بن قیس نے مذکورہ کویں کو منہدم کر دیا تھا، جو اس سے میٹھا پانی لیا کرتا تھا، پھر اس نے ایک نیا کنوال کھودا، جس کی کھدائی میں رسول اللہ منافیا کے بھی اس کی مدد کی۔

امام نودی رشال فرماتے ہیں کہ نبی کریم سُلُیْنَم کواس کے نکالنے اور شاکع کرنے سے مسلمانوں پر ضرر کا اندیشہ ہوا، ممکن تھا کہ اس سے جادو کی مزید شہیر ہوا در اسے سکھنے کی طرف میلان ہو۔ ایسا کرنا فساد کے ڈر سے مصلحت چھوڑ دینے کی قبیل سے ہے۔

## ((المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط)):

یہ وہ چیز ہے جس میں اہلِ لفت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں:

- مشاطه سر سے نکلنے والے ان بالوں کو کہتے ہیں جو دوران کنگھی گر جاتے

ہیں۔ ڈاڑھی کے بال بھی اس میں شامل ہیں۔

اس حدیث سے بیاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ جادوگر جب معاہدہ والوں
سے ہوتو اسے بطورِ حدقت نہیں کیا جائے گا۔ رہی بات تر ندی کی مرفوع روایت
''جادوگر کی حدتلوار کی ایک ہی ضرب ہے۔'' کی تو اس کی سند میں ضعف ہے۔
اگر یہ ثابت ہو بھی تو ذوعہداس سے مشٹیٰ ہوگا۔ جزیہ کے بیان میں بجالہ سے مروی روایت میں ہے کہ عمر شاٹیڈ نے ان کی طرف لکھا:"ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ" یعنی ہر جادوگر مرد و زن کوقتل کر دو اور مصنف عبدالزاق میں ابن جریج عن عمرو بن دینارعن بجالہ کی سند سے ہے کہ"ہم نے تین جادوگر قتل کر دیے۔'' جمو بن دینارعن بجالہ کی سند سے ہے کہ"ہم نے تین جادوگر قتل کر دیے۔'' جادوگروں کے قتل کے قلوہ بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔

## ابن بطال نے کہا ہے:

''امام ما لک اور زہری کے نزدیک اہلِ کتاب جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں! جب وہ اپنے جادو کے ذریعے کسی کو قل کرے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہی قول ابوضیفہ اور شافعی کا بھی ہے اور امام ما لک سے مردی ہے کہ''اگر وہ اپنے جادو سے کسی مسلمان کا نقصان کرے تو وہاں عہد کی پاس داری نہیں ہوگی، بلکہ اس کا قتل حلال ہوگا۔ رہا نبی کریم مُن اللّٰیٰ کا لبید بن الاعصم کو قل نہ کرنا تو وہ اس لیے تھا کہ آپ مُن این ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے اور اس لیے بھی کہ آپ مُن این ذات کے لیے انتقام نہیں کیتے تھے اور اس لیے بھی کہ آپ مُن این ذات کے ایمان کر دیں گے تو مسلمانوں اور ان کے انصار کے انصار کے درمیان فتنہ واقع ہوگا اور یہ بھی منافقین کو قل نہ کرنے کی قبیل سے حلیفوں کے درمیان فتنہ واقع ہوگا اور یہ بھی بعض علما کا اختلاف ہے۔'

امام ما لک رششہ کے نزدیک جادوگر اور زندیق کا ایک ہی تھم ہے، لیتن اس کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا اور اسے بطورِ حدقل کیا جائے گا، جب وہ اس پر

ثابت ہو جائے گی۔ امام احمد رشائنے نے بھی یہی کہا ہے۔ امام شافعی رشائنے نے فرمایا ہے:

"جادوگر کو بغیر اعتراف کے قبل نہیں کیا جائے گا، اگر وہ اپنے جادو کا اعتراف کرے کہ اس کا جادو اعتراف کرے کہ اس کا جادو اعتراف کرے کہ اس کا جادو جھی قبل کا باعث بن جاتا ہے اور بھی نہیں بنتا اور اگر اس کے جادو سے کسی کی موت واقع ہوئی ہوتو اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا بلکہ دیت واجب ہوگی، جس کا ادا کرنا عاقلہ کے مال سے نہیں، بلکہ صرف جادوگر کے مال سے ہوگا اور حادو کے ذریع قبل کا تصور گواہی سے نہیں ہوسکتا۔"

ابو بکر الرازی نے "الأحکام" میں به دعوی کیا ہے کہ امام شافعی جادوگر کے اعتراف پر قصاصاً قتل کرنے کے مسئلے میں متفرد ہیں۔ والله أعلم امام نووی نے فرمایا:

''اگر جادو ایسا قول یا فعل ہو جو کفر کا تقاضا کرے تو جادوگر کو کافر قرار دیں گے اور جب فی الواقع توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور جب اس کا جادو کفر کا تقاضا نہ کرے تو اسے تعزیر کی جائے گی اور اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔''

# جادوسات ہلاک کرنے والی چیزوں میں شامل ہے:

''ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے سے ۔''<sup>©</sup>

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٣٢٢)

#### www.KitaboSunnat.com

#### 338

قادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب سے بو چھا: کسی آ دمی کو جارو ہو آ یا اینی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا گیا ہوتو کیا اسے بذریعہ منتر زاکل یا دور کیا جاسکتا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: "اس میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ اس میں لوگوں کی اصلاح اور فائدہ ہے اور جس میں کسی کا فائدہ ہو وہ ممنوع نہیں ہوتا۔'' امام ابن جوزی الطاللة نے فرمایا: دومنتر مسور سے جادو زاکل کرنے کا نام ہے اور اس پر وہی قادر ہوتا ہے جو جا دو کو جانتا ہو۔ "امام احمد رشلق سے سوال کیا گیا؟ مسحور سے جادو زائل کرنا کیسا ہے؟ تو انھوں نے کہا: "اس میں کوئی حرج نہیں۔'' یہ قابل اعتاد موقف ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں ہے کہ''منتر شیطان كاعمل ہے۔' اس كى اصل كى طرف اشارہ ہے۔ اس كے ساتھ مقصود كيا ہے؟ اس کے حکم میں اختلاف ہے۔جس نے اس سے خیر کا قصد کیا تو اس کاعمل خیر ورنہ شر ہے۔ حسن سے منقول اثر اس کے ظاہر پر محمول نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ بسا اوقات دموں، دعاؤں اور تعویذات کے ذریعے کھولا جاتا ہے، کیکن منتر کی دو فشمیں ہونے کا احتال ہے۔

طب جادو کوبھی کہتے ہیں اور "الاحذہ" اس کلام کو کہتے ہیں جو جادوگر پڑھتے ہیں اور "النُشرہ" یعنی منتر جوعلاج کی ایک شم ہے جس کے ذریعے ایسے شخص کا علاج کیا جاتا ہے جس کے متعلق جادویا مس الجن کا گمان ہو۔ اس کونشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مرض کی کیفیت مریض سے منکشف ہوتی ہے۔ شیحے مسلم میں جابر ڈاٹیڈ سے مرفوعاً مروی ہے:

'' جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو وہ اسے ضرور فائدہ پہنچائے۔''

علاوہ ازیں نشرہ کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نظرِ بد کا اثر زائل کرنے کے لیے نظر لگانے والے کوغنسل کرنے کا حکم ہے۔

عبدالرزاق نے شعبی کی سند سے روایت کیا ہے کہ 'دعر بی زبان میں منتر کرنے میں کوئی حرج نہیں اور وہ یہ ہے کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھے، اسے دائیں بائیں ہر طرف بھیرے، اسے دبائے اور اس پر اس دوران دم بھی کرے۔ ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ وہب بن منبہ کی کتب میں ہے کہ وہ بیری کے سات سبز پتے لے، انھیں دو پھروں کے درمیان پسیے، پھر انھیں پانی میں ڈالے اور اس پر آیۃ الکری اور چاروں قل پڑھ کر دم کرے، پھر اس سے تین چلو مریض کو بلائے اور باقی سے اسے شمل کروائے، ایسا کرنے سے اس کی تمام مریض کو بلائے اور باقی سے اسے شمل کروائے، ایسا کرنے سے اس کی تمام امراض دور ہو جا کیں گی اور بیا لیے فیص کے لیے بھی مفید ہے جے صحبتِ از واج سے بذریعہ جادوروک دیا گیا ہو۔

نشرہ کے جواز کی تصریح کرنے والوں میں المزنی صاحبِ شافعی اور جعفر طبری وغیرہ بھی شامل ہیں۔ جعفر المستغفری کی کتاب "الطب النبوی" میں بھی نشرہ کا ایک طریقہ موجود ہے، اس میں انھوں نے فرمایا: میں نے "تفسیر قتیبة بن أحمد البخاری" کے ایک جز میں نصوح بن واصل کے خط میں دیکھا کہ انھوں نے کہا: "قادہ نے سعید بن مسیب سے پوچھا: کسی آ دمی پر جادو ہو یا اسے صحبتِ ازواج سے بذریعہ جادوروک دیا جائے، کیا اس کیفیت کا ازالہ بذریعہ منتر کیا جا سکتا ہے؟ انھوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ اس سے لوگوں کی اصلاح مقصود ہے اور ایسا کام جو کسی کے لیے سود مند ہوات سے ممانعت نہیں ہوتی۔"

#### www.KitaboSunnat.com

#### 340

حماد بن شاکرنے پوچھا: موہ کا حل اور منتر کیا آئے؟ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ پھر انھوں نے خود ہی فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ایسا آ دمی جوصحبت ِ از واج پر قادر نہ ہو۔ اس مصیبت میں گرفتار شخص بانسوں کا ایک گھا لے اور دو دھارا کلہاڑا لے اور اسے اس گٹھے کے درمیان میں رکھے، پھر اس گٹھے میں آگ لگائی جائے، یہاں تک کہ جب کلہاڑا گرم ہو جائے تو اسے آگ سے نکال کر اس پر گرم ہونے کی حالت میں پیشاب کرے، ایسا کرنے سے باذن اللہ دہ صحت مند ہو جائے گا۔''

ایک نشرہ بہ ہے کہ موسم بہار میں حق الا مکان باغوں سے تیز خوشبو والے اور دیگر پھول جمع کرے، انھیں ایک صاف برتن میں ڈالے، پھر اس میں میٹھا صاف پانی ڈالے، پھر اس بلکا سا ابال دے، پھر تھوڑی دیر رکھ لینے کے بعد پانی اپنی اپنے اوپر ڈالے، ایسا کرنے سے بھی باذن اللہ شفا یاب ہو جائے گا۔'' حاشد کہتے ہیں کہ میں نے بید دونوں طریقے شام میں سکھے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بیہ حاشد امام بخاری ڈلٹ سے صحیح بخاری کو روایت کرنے والوں سے ہے اور مستخفری اس بات سے غافل رہے کہ قادہ کے اس اثر کو امام بخاری ڈلٹ نے اپنی صحیح میں معلق ذکر کیا ہے۔ جسے طبری نے اپنی تفییر میں موصول ذکر کیا ہے۔ اگر وہ اس پرمطلع ہوجاتے تو آئھیں بغیر سند اسے قنیبہ بن احمد کی تفییر کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

## يحميل:

ابن قیم الملظم نے فرمایا: خبیث ارواح کی وجہ سے پائے جانے والے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے سب سے قوی اور زیادہ فائدہ بخش اللی ادویات، لینی ذکر و دعا اور قراءت ہے۔ پس دل جب الله تعالی سے جرپور اور اس کے

### 341 Dec

ذکر سے آباد ہو اور انسان ذکر و دعا کی طرف اور اس کی طرف متوجہ ہوتو جادو کے اثر کوزائل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔

انھوں نے مزید فرمایا کہ جادو کی تا ثیر کا غلبہ داوں میں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عموماً عورتیں، بیچ اور جاہل لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ناپاک ارواح ایسی روحوں پر تیزی سے اثر انداز ہوتی ہیں جو انھیں ان کی مرضی کا میدان فراہم کریں۔

رہی بات نبی کریم مَثَاثِیْم کے عظیم المقام، صدقِ توجہ اور نیکی میں سرِ فہرست مون نے کے باوجود آپ مُثَاثِیْم پر جادو کا اثر ہونا تو یہ اس کے جواز کے بیان کے لیے ہے، ورنہ غالبًا اس کا غلبہ کمزور دلوں پر ہی ہوتا ہے۔

## جادو کے علاج کا نبوی طریقہ:

امام ابن قیم رشط نے فرمایا:

" نبی کریم سُلُیْمُ پر ہونے والے جادو کا بعض لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کیا ہے کہ اس کا وقوع آپ سُلُیمُ کی ذات پرعیب ونقص ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، جب کہ معاملہ ایسے نہیں جیسے انھوں نے گمان کیا ہے، بلکہ وہ آپ سُلُیمُ کُلُیمِ کو لاحق ہونے والی دیگر جسمانی بیاریوں اور تکلیفوں کی جنس سے ہے اور یہ دیگر امراض کی طرح ایک مرض ہے اور اس کا آپ کی ذات پراٹر انداز ہونا اس زہر کے اثر ہونے کی طرح ہے جو آپ کو کھلایا تھا۔"

قاضی عیاض رشاللہ نے کہا:

"جادو امراض میں سے ایک مرض ہے اور بیاریوں کی طرح اس کے اسے آپ سالی اور نہ یہ آپ سالی کے دات کو لاحق ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ آپ سالی کا

نبوت میں قادح ہے۔

رہا آپ سُلُیْم کو ایسے امور کے کرنے کا خیال جو فی الواقع آپ سُلُیْم کے ایسے امور کے کرنے کا خیال جو فی الواقع آپ سُلُیْم کے اس سے محفوظ و مامون ہونے پراجماع و دلیل قائم ہے۔ بلاشہہ جادو کا آپ سُلُیْم کے اس سے محفوظ و مامون ہونے پراجماع و دلیل قائم ہے۔ بلاشہہ جادو کا آپ سُلُیْم پر واقع ہونا ان امور دنیا کے وقوع کی مانند ہے، جن کی وجہ سے نہ آپ سُلُیم کومبعوث کیا گیا اور نہ ان کی وجہ سے نصلیت دی گئی۔ امور دنیا کے لحوق میں آپ سُلُیم ویکر انسانوں کی مانند ہیں۔ پس یہ بعید بات نہیں کہ آپ کو ایس چیز کا خیال گزرے جو فی الوقع ہوئی نہ ہو، پھر آپ سُلُیم سے وہ خیال دور کرلیا جائے۔

یہاں ہمارا مقصود نبی کریم منطقا کا اس مرض کے علاج کا طریقہ ہے، جس میں آپ منطقا سے دوطریقے مروی ہیں:

## پېلاطريقه:

جو زیادہ مور ہے اور وہ جادو اور اس کے آلات کو نکالنا اور باطل کرنا ہے، جیسے نبی کریم سُلُولِیْ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ سُلُولِیْ نے اپنے رب تعالیٰ سے اس کا سوال کیا تو آپ سُلُولِیْ کو بتا دیا گیا۔ جب آپ سُلُولِیْ نے اسے کنویں سے باہر نکالا، وہاں وہ کنگھی اور اس کے بالوں اور زمجور کے گھابے کے غلاف میں تھا۔ جب آپ سُلُولِیْ نے اسے نکالا تو آپ سُلُولِیْ سے اس کا اثر جاتا رہا اور آپ سُلُولِیْ ایسے ہو گئے جیسے رسیوں سے کھولے گئے ہیں۔ یہ سحور کے علاج کا مور ترین طریقہ علاج ہے اور یہ سحر زدہ کے بدن سے خبیث مادے علاج کا مور ترین طریقہ علاج ہے اور یہ سحر زدہ کے بدن سے خبیث مادے کے استخراج واستفراغ کی مانند ہے۔

### دوسرا طريقه:

بدن کے جس جھے پر جادو کی تاثیر ہے اس سے سحر زدہ مادے کا اخراج اس کی تاثیر ختم کرنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ جادو کا طبیعت و مزاج میں گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے جب اس کا کسی عضو میں اثر ظاہر ہوتو اس عضو سے ردی مادے کا استخراج بہت مفید ہوتا ہے۔

ابوعبید نے "غریب الحدیث" نامی کتاب میں اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ عبدالرحمان بن ابی لیل کہتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیَّا نے اپنے اس وقت سر پرسینگی لگوائی جب آپ مُثَاثِیًا پر جادو کیا گیا۔''<sup>©</sup>

کم علم والوں کو اس حدیث نے اشکال میں ڈال دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادہ وادر تجامہ کا کیا جوڑ ہے؟ اس بھاری اور اس دوا میں کیا ربط ہے؟ اگر ایسے لوگوں کو یہ بات' بقراط' یا' ابنِ سینا' بتاتے تو یہ فوراً قبول کر لیتے ، جب کہ اس کا شوت ایس ہستی سے ملتا ہے جس کی معرفت اور فضیلت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جان لو کہ نبی کریم مُن اللہ اللہ ہونے والے جادہ کا مادہ آپ کے سر مبارک کی ایک قوت پر اثر انداز ہوا تھا جس سے آپ کو نہ کیے جانے والے کام مبارک کی ایک قوت پر اثر انداز ہوا تھا جس سے آپ کو نہ کیے جانے والے کام ایسا تھرف تھا جس سے آپ تا ٹیرات اور طبعی قوتوں کے انفعال کا نام ہے اور یہ وادہ کی خوت ترین قسم ہے اور بالخصوص جادہ کی تی اس جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی جادہ کی سنتمال کی ہونے ہو، اس لیے اس کے مضر اثرات کو دفع کرنے کے لیے تجامہ کا استعال نہایت مفید ہوتا ہے، بشرطیکہ اس کا استعال صبح طریقے پر ہو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🛈 به حدیث ضعیف ہے۔ عبد الرحمان بن الی کیلی تابعی ہیں اور ثقد ہیں، کیکن ان کی بیر حدیث مرسل ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com



بقراط نے کہا:

"وہ مادے جن کا استخراج مناسب ہو انھیں ان جگہوں سے نکالا جائے جہاں ان کا میلان زیادہ ہو۔"

لوگوں کی ایک جماعت نے کہا کہ''رسول الله مَثَالِيْمُ کو جب یہ بیاری لاحق ہوئی اور آپ مُنافِیم کو ناکردہ کام کا بھی خیال ہونے لگا تو آپ مُنافِیم نے گمان کیا کہ یہ اس خونی مادے کا اثر ہے جو دماغ کی طرف مائل ہوا ہے اور اس ك سامنے والے حصے ير غالب آگيا ہے جس نے آب مُلَاثِم كے مزاج كوطبعي حالت سے متغیر کر دیا۔ ایسی کیفیت میں سینگی کا استعمال موثر دوا اور سود مند علاج ہونے کی وجہ سے آپ ٹاٹیٹ نے سینگی لگوائی اور بیر معاملہ آپ کی طرف اس وحی ك آمد سے يہلے كا ہے، جس ميں آپ مالياً كو آگاه كيا گيا كه يہ جادو ہے، پھر جب آپ کو بذریعہ وحی اس کے جادو ہونے کا بتایا گیا تو آپ مُلْتِيْمُ اس کے حقیقی علاج (جادو کے استخراج و ابطال) کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو الله تعالى نے آب مالی کا کواس كى جگه سے مطلع كيا۔ آب مالی نے اسے نكالا تو ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے رسیوں سے کھولے گئے۔اس جادو کا زیادہ سے زیادہ اثر آپ مَالِیْنِمْ کے جسم اور ظاہری اعضا پر تھا آپ کی عقل اور دل پر اس کا قطعاً کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وجہ سے آپ کے عورتوں کے یاس آنے کے خیال کی صحت کا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اسے حقیقت سے دور خیال سمجھا جائے گا اورابيا معامله بسا اوقات بعض امراض ميں واقع ہو جايا كرتا ہے۔ والله أعلم

جادو کے علاج میں سب سے سود مند اذ کار ہیں، بلکہ بیہ ذاتی طور پر

'فقع بخش ادویات ہیں، اس لیے کہ جادو ناپاک و رذیل ارواح کی تا ثیروں سے
ہوتا ہے اور ان کی تا ثیر کا ازالہ اذکار و آیات اور ان ادعیہ کے ذریعے ہوسکتا
ہوتا ہے، جن کی تا ثیر کا ازکار نہیں ہوسکتا اور یہ علاج جس قدر مضبوط اور سخت ہو دم
بھی ای قدر زیادہ موثر ہوگا۔ اسے دولشکروں کی جنگ سمجھیں، ہر ایک اسلح سے
لیس اور کممل تیاری میں ہو، ان میں سے جو دوسرے پر غالب آگیا، اس کی
جیت ہوگی اور اس کا تھم چلے گا۔ پس دل بھی جب اللہ پر ایمان سے بھر پور اور
اس کے ذکر سے آباد ہواور وہ شخص صدقی دل سے ادعیہ و اذکار اور تعوذات کا
پابند ہوتو یہ امر جادو کے اثر کوروکئے کا سب سے بڑا سبب ہے اور جادو کے بعد
اسے زائل کرنے کاعظیم ترین علاج ہے۔

جادوگروں کا جادو بھی ان کے نزدیک کمزور دلوں اور ملکے کاموں سے متعلقہ نفوس پر زیادہ موثر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عموماً اس کا شکار عورتیں، بنچ، جاہل اور دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ، جن کا تو حید، تو کل اور دین میں کم حصہ ہو اور جو اورادِ الہید، دعاؤں اور تعوذ اتِ نبوی میں سے حصہ پانے سے قاصر ہوں، جادو کا شکار بن جاتے ہیں۔

پس خلاصہ یہ ہے کہ جادو کی تا ثیرا لیے کمزور دلوں پر ہوتی ہے جو گھٹیا
کاموں کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ مسحور بذاتِ خود اپنی ذات کے خلاف
اعانت فراہم کرتا ہے۔ جب ہم کسی کے دل کو ایسے امور کی طرف ماکل پاتے
ہیں تو اس کے میلان والتفات سے فائدہ اٹھا کر اس پر تسلط پالیتے ہیں اور
ناپاک ارواح ان ارواح پر مسلط ہوتی ہیں جو اُنھیں فوراً قبول کرلیں، کیوں کہ
۔ ایسی ارواح قوتِ اللی سے فارغ ہوتی ہیں۔ اور دشمن کے دفاع سے محروم ہوتی

میں اور جب ناپاک ارواح ان کو غیر سلح پاتی میں تو ان پر مسلح ہو جاتی ہیں اور جادو وغیرہ کی تا ثیر کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ و الله أعلم

حفرت جابر والني سے مروى ہے كه رسول الله مَالَيْظِ سے نشره كے متعلق يوچها كيا تو آب مَالَيْظِ نے فرمايا:

((هِيَ مَنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ)) "بيشيطاني عمل ہے۔"

امام احمد رشط سے اس کے متعلق بوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا: "ابن مسعود رہا ہیں تمام چیزوں کو ناپند کرتے تھے۔"

صحیح بخاری میں قادہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن میتب سے پوچھا: کوئی شخص جادو زدہ ہو یا اسے صحبتِ ازواج سے روک دیا جائے تو کیا نشرہ (یعنی منتر) کے ذریعے اسے زائل کیا جاسکتا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ''اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ایسا کرنے والوں کا مقصد اصلاح ہے اور جس امر سے نفع مقصود ہو وہ ممنوع نہیں ہوتی۔''

امام حسن بٹلٹنے سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا:'' جادوکو صرف جادوگر ہی تو ژسکتا ہے۔''

امام ابن قیم رشظ نے فرمایا: ''نشرہ کی محور سے جادو زائل کرنے کی دوستمیں ہیں:

پہلی قتم: اسے اس کی مثل جادو کے ساتھ زائل کرنا، بیہ شیطانی عمل ہے اور حسن کا قول اسی پرمحمول ہوگا، اس صورت میں ناشر و منتشر شیطان کا قرب چاہتے ہیں اور ایسا کرنے سے مسحور سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔

دوسری قتم: مباح ادویات و دعوات، تعوذات اور دم کے ذریعے جادو کا توڑ کرنا

(أ) سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في النشرة.

ہے، یہ جائز ہے۔ امام ابن قیم الطائف کی بات سے دومسکے ثابت ہوئے:

- 🛈 نشره کی ممانعت۔
- منوع اور جائز نشرہ میں فرق۔ الشیخ عثیمین رشاشۂ نے فرمایا:

## نشره کی تعریف:

سرہ کا لغوی معنی تفریق ڈالنا ہے اور اصطلاح میں مسحور سے جادو زاکل کرنے کونشرہ کہتے ہیں، کیوں کہ نشرہ کرنے والا مسحور سے جادو کو جدا کرتا، زاکل کرتا اور اٹھا دیتا ہے۔ رہا اس کا حکم تو اس حوالے سے عرض ہیہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسحور سے جادو زائل کرنا علاج و دعا کے باب سے متعلق ہے اور اس میں اس شخص کے لیے بڑا اجر ہے جو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاش ہو، کیکن ہے، اس کی مباح قتم میں ہی ممکن ہے، اس لیے کہ مسحور کے بدن، عقل، نفس اور سینے کی تنگی میں جادو اثر انداز ہوتا ہے اور اسے مباح طریقے بدن، عشل، نفس اور سینے کی تنگی میں جادو اثر انداز ہوتا ہے اور اسے مباح طریقے سے زائل کرنا اس پر بہت بڑے احسان کے مترادف ہے۔

جادو بھی نفسیاتی امراض کی صورت میں ہوتا ہے۔مسحور بھی لوگوں سے متنفر ہوتا ہے جیسے لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں اور بھی بیعقلی امراض کی صورت میں ہوتا ہے۔ بہر حال اس کی تا ثیر بدن یا عقل پر ضرور ہوتی ہے۔

"النشرة" میں "ال "عہد ذہنی کا ہے، یعنی وہ معروف کام جے اہلِ جاہلیت استعال میں لاتے تھے جو جادو کے حل کا ایک طریقہ تھا۔ اس کی دوقتمیں ہیں:

کہلی قتم: شیاطین کی مدد سے جادو کا توڑ، پھر اگر اس مقصد تک پہنچنا شرک کے سیالی سے اور اگر اس مقصد تک پہنچنا شرک کے سواکسی اور

معصیت کے ذریعے ہوتو اس کا تھم معصیت والا تھم ہے۔

دوسری قتم: ادویات اور دموں کے ذریعے جادو کا توڑ کرنا اس کے مباح ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

جادو کے توڑ کے لیے بعض لوگ میر طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ محور کے سر پر پانی سے بھرا ہوا ایک تھال رکھتے ہیں، پھر اس میں تھوڑا سا سیسہ ڈالتے ہیں، ان کا گمان میہ ہوتا ہے کہ اس سیسے میں جادوگر کا چہرہ ظاہر ہوگا اور جادو کرنے والے کاعلم ہو جائے گا۔

امام احمد بطلقہ سے نشرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا:

' دبعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے۔' پھر ان سے بوچھا گیا کہ یہ جو تھال
میں پانی رکھتے ہیں جادوگر اس میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔

میکیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا:'' پتانہیں یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے؟'' گویا انھوں نے اس معاطے میں توقف کیا اور اس میں غور کرنے کو کمروہ جانا۔

"من عمل الشيطان" يعنی وه عمل ہے جس كا شيطان تكم ديتا اور الہام كرتا ہے، اس ليے كه شيطان بے حيائی كا تكم ديتا ہے اور اپنے دوستوں كو برائی كا الہام كرتا ہے۔ پس اس كے حرام، بلكه اس سے بھی سخت ہونے كے ليے يہى كافی ہے، كيوں كه اس كی نسبت شيطان كی طرف ہونا انتہائی فتیج ہونے كی دليل ہے اور تحريم كی نصوص كی دلالت لفظ تحريم يا جوازكی نفی ميں ہی منحصر نہيں ہوتی، بلكه اس فعل پر مرتب ہونے والی سزائيں بھی حرمت پر دلالت كرتی ہيں۔

رئی بات نشرہ کی تمام انواع کے مکروہ ہونے کی تو اس سے مرادیمی شیطانی عمل ہے، البتہ قرآنی آیات اور مشروع تعوذات کے ذریعے نشرہ (دم)

#### 349 Dec

کرنا جائز ہے، کسی نے اسے مکروہ نہیں کہا۔ پہلے میگزر چکا ہے کہ ابن مسعود ڈاٹیؤ قرآنی اور غیر قرآنی تعویذات لٹکانے کو مکروہ جانتے تھے۔

امام احمد بن حنبل رشط کا ان تمام کو مکروہ جاننے سے مراد وہ نشرہ ہے جو شیطان کاعمل ہو اور جادو کے ذریعے جادو کا توڑ اور تعویذات کے ذریعے کیے جانے والے منتر ہیں۔

کراہت سے مرادعموماً متقدمین کے نزدیک تحریم ہوتی ہے، جے بغیر قریبے کے حرمت سے خارج نہیں کیا جا سکتا اور متاخرین کے نزدیک کراہت افضل کے خلاف کو کہتے ہیں۔ پس کوئی شخص سے گمان نہ کرے کہ مکروہ متقدمین کے نزدیک اور ان کی اصطلاح میں متاخرین کے کلام کی مثل ہے، بلکہ وہ مختلف ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿وَ قَضٰى رَبُّكَ آلًا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاءُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الله و الله الله و الل

"اورآپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہتم اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔"

پھر آ گے چل کر متعدد حرام کاموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهُا ﴾ [بني إسرائيل: ٣٨] "بيرسارے (مُدكوره) كام، ان كى برائى آپ كے رب كے نزديك ناپنديده ہے۔''

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کراہت سے مرادیہاں حرمت ہے۔ -- صحیح بخاری میں قادہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن میں سے پوچھا:

کسی آ دمی کو جادو ہو گیا ہویا اسے صحبتِ از واج سے روک دیا جائے تو اس کی آیہ ۔۔۔
کیفیت زائل کرنے کے لیے نشرہ (دم) کرنا کیسا ہے؟ تو انھوں نے کہا: ''اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے مقصود اصلاح ہوتی ہے اور جس امر میں فائدہ ہو۔ اس سے منع نہیں کیا جاتا۔''<sup>©</sup>

فدکورہ روایت میں جادوکوطب سے تعبیر کرنا تفاء ل کے باب سے ہے، جیسے لدیغ (لعنی ڈسے ہوئے) کوسلیم سے تعبیر کرتے ہیں اور کسیر (ٹوٹے ہوئے کو) جبیر (تندرست) سے تعبیر کرتے ہیں۔

صحبت ازواج سے روک دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو جسمانی طور پر شکی سلامت ہونے کے باوجود بذریعہ جادو بیوی سے صحبت کرنے سے روک دیا گیا ہو، یہ بھی جادو کی ایک قتم ہے۔

عجب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ دن بدن لوگوں میں مشہور ہورہا ہے۔ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو اس پر ایسا جادو کر دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی بیوی سے جماع کی طافت نہیں رکھتا، حالاں کہ جسمانی طور پر وہ بالکل تندرست ہوتا ہے۔ بعض نے تو مزید مبالغہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کے موقع پر انگلیوں کے درمیان تشبیک دے دے تو وہ بیوی سے جماع کے معاملے میں محبوس ہو جاتا ہے، جب کہ یہ بات بے اصل معلوم ہوتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایسے لوگ کٹرت سے پائے جاتے ہیں جو زوجہ سے محبوس ہوں اور علاج کے متلاشی ہوں۔

اس کے حل میں بعض لوگوں کا موقف ہیہ ہے کہ ایسا آ دمی اپنی بیوی کو طلاق دے پھر رجوع کرے تو اس سے جادو زائل ہو جائے گا،لیکن مجھے معلوم

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر

#### 351 Dec

نہیں کہ یہ موتف صحیح ہے کہ نہیں؟ جب صحیح ہوتو طلاق دینا جائز ہے، کیوں کہ وہ باق رکھنے کے لیے طلاق ہو جائے گا، باتی رکھنے کے لیے طلاق ہے، ایسا کرنے سے جادو کا اثر زائل ہو جائے گا، لیکن ہم اس حوالے سے کوئی فتوی نہیں دیتے، بلکہ اتنا کہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کچھنہیں جانتے۔

ندکورہ روایت کے لفظ "أو یؤ حذ" میں "أو" راوی کے شک کا اختال بھی رکھتا ہے، یعنی قادہ نے "به طب" یا "یؤ حذ عن إمراته" کہا ہے۔ یہاں "أو" کے تنویع کے لیے ہونے کا بھی احتال ہے، یعنی قادہ نے ابن میتب سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا: ایک مسحور کے متعلق اور دوسرا ایسے آ دمی کے متعلق جوانی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔

ان الفاظ "أيحل عنه أو ينشر" مين "أو" ك شك ك ليے ہونے ميں كوئى شك نہيں، اس ليے كه "حل" "نشره" بى ہے۔ ابن ميتب نے "لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح" كه كر كويا جادوكى دوقتميں بنائيں: "ضار" اور "نافع"

يس "ضار" حرام بـ الله تعالى كافرمان ب:

﴿ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٠]

''اورلوگ ان سے وہ علم سکھتے تھے جو انھیں نقصان پہنچا تا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔''

اور "نافع" میں کوئی حرج نہیں۔ ابن میتب سے مروی روایت کا یہی ظاہری مفہوم ہے اور اسی کو ہمارے فقہانے قبول کیا ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ معترورت کی بنا پر جادو کا توڑ جادو کے ذریعے جائز ہے اور بعض اہلِ علم کا کہنا

ہے کہ جادو کا توڑ جادو کے ذریعے جائز نہیں۔''

انھوں نے سعید بن میتب اٹسٹنے کے موقف کو ایسے دم پرمحمول کیا ہے جس کے جادو ہونے یا نہ ہونے کاعلم نہ ہوسکے، لیکن جب معلوم ہو جائے کہ یہ جادو ہے تو حلال نہیں۔ والله أعلم

بہر حال سعید بن مستب ہوں یا ان سے برتر کوئی الیی شخصیت، اس کا قول دین میں جحت نہیں، اس کے کسی امر کو جائز قرار دینے سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ امر اللہ تعالی کے حکم میں بھی جائز ہو، یہاں تک کہ اسے کتاب وسنت پر پیش کیا جائے۔ جب کہ رسول اللہ مَثَالِیْنِ سے نشرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مَثَالِیْنِ نے فرمایا ''بیشیطان کے ممل سے ہے۔''

حسن بصری ڈِٹلٹۂ سے مروی ہے کہ جادو کو جادوگر کے سوا کوئی نہیں کھولتا۔ حافظ ابن قیم ڈِٹلٹۂ نے فرمایا ہے: نشرہ کی دوقشمیں ہیں:

پہلی قتم: جادو کو جادو کے ذریعے کھولنا اور بیشیطانی عمل ہے۔ اسی پرحسن کا قول محمول ہوگا۔ اس حدیث میں ناشر اور منتشر (منتر کرنے اور کروانے والا) شیطان کے کسی پندیدہ عمل کے ذریعے اس کا تقرب پاتے ہیں، جس سے محور سے اس کاعمل باطل ہو جاتا ہے۔

دوسری قشم: مباح ادویات، ادعیه، تعوذات اور دموں کے ذریعے جادو کو زائل کرنا ہے اور پیرجائز ہے۔

امام حسن بھرى الله كا يوقول ہے كه "لا يحل السحر إلا ساحر" الرصيح موتواس سے مراد جادوكرول مى الرصيح موتواس سے مراد جادوكرول مى سے كروايا جاتا ہے۔

رہا امام ابن قیم رشطنہ کا مذکورہ کلام تو بیاعمدہ کلام ہے جس پر اضافے کی سخوایش نہیں، مندرجہ ذیل مسائل مستفاد ہوتے ہیں:

پہلی بات:نشرہ کی ممانعت۔

دوسری بات: ممنوع اور غیر ممنوع نشرہ کے درمیان فرق۔

نشره کی ممانعت کا ماخذ نبی کریم مَالِیم کا بیفرمان ہے:

((هِيَ مِنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ)) "بيشيطاني عَمَل مي-"

اس میں اگرچہ نہی کا صیغہ موجود نہیں، لیکن نہی پر اس کی دلالت ضرور ہے، اس لیے کہ نہی کا اثبات اس کے صیغوں ہی میں منحصر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مرتکب کی مذمت اور اس کو قتیج قرار دینا وغیرہ بھی نہی پر دلالت کرتا ہے۔

رہاممنوع اور غیرممنوع نشرہ کے درمیان فرق جے امام ابن قیم راللہ کے کام سے اخذ کیا گیا ہے تو اس کی تفصیل ہیہے:

# ایک اشکال اور اس کا جواب:

فقہا کے اس قول''جادو کا توڑ جادو کے ذریعے جائز ہے۔'' اور اس قول ''جادوگر کوفتل کرنا واجب ہے۔'' کے درمیان کیا تطبیق ہوگی؟

اس کی تطبیق یوں ہوگی کہ ایسا جادوگر جو اپنے جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کا کام کرے اسے قمل کیا جائے گا۔ فائدہ پہنچانے والے کو قمل نہیں کیا جائے گایا ان کی مراد جادو کو جادو کے ذریعے زائل کرنا ضرورت کے تحت جائز

ہے اور جادوگروں کو باقی رکھنا، دوسری نظر کامختاج ہوگا۔ و الله أعلم الشیخ الفوزان ﷺ نے "إعانة المستفید" میں فرمایا: "باب ماجاء فی

النشرة" يعنى وه احاديث وآثار جواس ك شرعى علم پردلالت كرتے بيں۔

یہ انتہائی مناسب اقدام ہے، کیوں کہلوگ اس کی معرفت کے محتاج ہیں آ اور جادو بھی معاشرے میں موجود ہے، متعدد لوگ سحر زدہ ہیں اور جادو کی وجہ سے مختلف آ زمایشوں کا شکار ہیں، جب کہ الله تعالی نے ہر بیاری کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی شفاتھی نازل فرمائی ہے جسے جاننے والے نے جان لیا اور جاہل اس سے انجان رہا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم جادد کی ایس صحیح دوا کو جان لیں جو ہمارے عقیدے کو خراب نہ کرے اور ہم خلاف عقیدہ ادویات سے اجتناب کریں۔ علاوہ ازیں معاشرے میں ایسے متعدد جادوگر موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم جادو کا علاج کرتے ہیں۔ اس تھمبیر صورت حال میں ہارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی پیچان کریں اورلوگوں کواس کے حکم سے آگاہ کریں۔ "النشرة" فُعلة كے وزن ير "النشره" سے ماخوذ ہے جس كا لغوى معنى جدا کرنا ہے اور امام ابن قیم اطلالہ کی تفسیر کے مطابق نشرہ ' مسحور سے جادو زاکل كرنے كو كہتے ہيں۔" اور به علاج كى ايك قتم ہے اور اس كى وجہ تسميه مريض كو لاحق مرض کواس کے ذریعے زائل کرنا ہے۔

جابر ر الله عن النشرة " مروى حديث كے الفاظ "سئل رسول الله عن النشرة " ميں "النشرة " پر الف لام عهد خارجى كا ہے، يعنی جابليت ميں كيا جانے والامنتر اور وى شيطانی عمل ہے۔ آپ علاقيم كا اسے شيطانی عمل قرار دینا اس كے جادو ہونے كی وجہ سے ہے اور جادو شيطانی اعمال ميں سے ہے جس كی تفريح گذشتہ ابواب ميں گزر چكی ہے۔

ندکورہ روایت کو امام احمد رُسُن نے اپنی مند میں اور امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔

امام احمد رشط سے نشرہ کے متعلق سوال ہوا کہ اس کا تھم کیا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ''ابن مسعود رہائی ایس تمام چیزوں کو مکروہ جانتے تھے۔'' یعنی امام احمد رشط اسے حرام کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلاف کراہت سے حرمت ہی مراد لیتے تھے اور اس سے مراد وہ نشرہ ہے جو جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔

جادو کا توڑ جادو کے ذریعے ممنوع و حرام ہے اور اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ناشر، یعنی منتر کرنے والا اور منتشر یعنی منتر کروانے والا شیطان کے بعض پہند یدہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے اور اس کی مراد کفر و شرک کی صورت میں پوری کرتے ہیں اور دیگر حرام کا موں میں مشغول ہوتے ہیں جن کے بدلے میں شیطان محور سے اپنے عمل کو باطل کر دیتا ہے، کیوں کہ جادو بھی شیطان کا عمل ہے، لہذا جادو کا جادو کے ذریعے توڑ عقید ہے اور دین کے لیے بہت بڑی خرابی ہے جس سے اجتناب بہر صورت لازم ہے۔ اور دین کے لیے بہت بڑی خرابی ہے جس سے اجتناب بہر صورت لازم ہے۔ بب کوئی شخص سحر زدہ ہوتو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جادو گر کے باس جا دو گر کی قربت کے مترادف ہے، ایسا کی تربت کے مترادف ہے، ایسا کرنے سے اگر فی الوقت اس سے جادو کا اثر زائل ہو بھی گیاتو کیا حاصل؟ عقیدے اور دین کی خرابی دنیا اور آخرت کا خیارہ ہے۔

البتہ جادو کا توڑ جادو کے بغیر ہوتو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی
ہے۔ مباح ادویات، ادعیہ و اذکار، تعوذات اور دم جادو کا موثر ترین علاج ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری نازل کی ہے تو اس کی شفا بھی نازل کی ہے، اسے
جانے والے نے جان لیا اور جاہل اس سے انجان رہا اور جادو بھی ایک بیاری
ہے اور یقینا اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا بھی نازل کی ہوئی ہے۔

www.KitaboSumnat.com

جائز دمول کی درج ذیل متعدد انواع ہیں:

پہلی نوع: جادو کا توڑ دم کے ساتھ: اس کا طریقہ یہ ہے کہ محور پر کتاب اللہ کی تلاوت کر کے دم کیا جائے۔ اس پر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کریں جوسب سے بڑا دم ہے۔ اس طرح جادو اور اس کے ابطال کے متعلقہ آیات کی تلاوت کریں، مثلًا: سورة الاعراف سے:

﴿ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَى مُوْسَى اَنُ اَلْقِ عَصَاكَ فَاذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ فَعَلِبُوا يَا عُمَلُونَ ۚ فَعَلِبُوا يَا عُمَلُونَ ۚ فَعَلِبُوا يَا عُمَلُونَ ۚ فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَ الْقَلَبُوا طَغِرِيْنَ ۞ وَ اللَّهِ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ۞ مَنَالِكَ وَ الْقَلَى السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ۞ قَالُوۤ المَنَّا بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ رَبِّ مُوْسَى وَ هُرُونَ ﴾ قَالُوۤ المَنَّا بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ رَبِّ مُوسَى وَ هُرُونَ ﴾

[الأعراف: ١٢٢٠١١]

"اور ہم نے موی کی طرف وجی کی کہ تو (بھی) اپنا عصا ڈال۔ (جب اس نے ڈالا) تو وہ دیکھتے دیکھتے (اژ دہا بن کر ان سانپول کو) نگلنے لگا جو وہ (جادوگر) گھڑتے ہتے بالآ خرح ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کررہے تھے، باطل کھہرا تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل وخوار ہو کر چچھے ہٹ آئے اور جادوگر (بے اختیار) سجدے میں گر پڑے، انھول نے کہا: ہم رب العالمین پر ایمان لے تھے، موی اور ہارون کے رب پر۔"

اورسورت بونس سے:

﴿ قَالَ مُوْسَى مَا جِنْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَ يُحِقُ اللهُ الْحَقَ بِكَلِمْتِهِ وَ لَوُ كُرِهَ الْمُجُرِمُونَ ﴾ [يرنس: ٨٢٠٨]

"پھر جب انھوں نے ڈالا تو موی نے کہا: جو کھے تم لائے ہو (یہ) جادو ہے۔ بے شک اللہ جادو ہے۔ بے شک اللہ فاد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ٹابت کرتا ہے، اگر چہ مجرم لوگ ناپند کریں۔"

اورسورت طلہ ہے:

﴿ وَٱلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سُجَدًا سُجَدًا سُجَدًا سُجَدًا سُجَدًا قَالُواً امَنَا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسَى ﴾ [طه: ٧٠٠٦٩]

''اور جو (لاکھی) تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کونگل جائے گی جو پچھ انھوں نے بنایا ہے، بس انھوں نے تو جادوگر کا فریب بنایا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا چنانچہ جادو گربے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اورمویٰ کے رب پرایمان لائے۔''

دم کرنے والا صدق ول سے اور اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے سورت الاعراف، سورت یونس اور سورت طلہ کی مذکورہ آیات تلاوت کر کے محور پر دم کرے، اللہ تعالی پر حسنِ طن رکھے اور عقیدہ یہ ہو کہ اس مریض کو شفا صرف اللہ تعالی نے دینی ہے۔

پھر دم کروانے والے پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس عقیدے کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اعتاد اور بھروسا کرتے ہوئے اس سے شفا کی امید رکھے اور بیعقیدہ رکھے کہ بلاشبہہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفاہے۔ جب دم کرنے اور کروانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ای پر \_\_\_ بھروسا رکھے تو بلا ریب وشک اچھا نتیجہ حاصل ہو گا۔ میہ یاد رہے کہ عقیدے کی خرابی یا غفلت سے اس عمل کا نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔

دوسری نوع: جادو کا تو ڑتعوذات بعنی ان دعاؤں کے ذریعے کرناجو نبی کریم مَثَاثِیمًا

سے ثابت ہیں جن میں سے بعض کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

- (أَعِينُكُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))
- ﴿ أَعِيٰذُك بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنُ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنُ كُلِّ عَيْنٍ لَا عَيْنٍ لَا مَيْنٍ لَا مَةٍ ﴾ لَامَةٍ ﴾
- (أَعِيُذُك بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيُ لَا يُحَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَمِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأً وَبَرَأً، وَمِنُ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ، إِلَّا طَارِقٌ يَّطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحُمْنُ)
- ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ ۚ أَرُقِيُكَ مِنُ كُلِّ دَاءٍ يُّوُذِيُكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُسٍ وَعَيُنٍ حَاسِدٍ، اللهُ أَرُقِيُكَ» حَاسِدٍ، اللهُ يَشُفِيُكَ، بِاسُمِ اللهِ أَرْقِيُكَ»
- ( أَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ! وَاشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إلَّا شِفَاءُكَ
   شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمَا)
- ﴿ (رَبُّنَا الذِّي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسُمُكَ، أَمُرُكَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحُمَتُكَ فِي اللَّمَآءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحُمَتُكَ فِي الْأَرْضِ، إِغُفْرُ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَيِّبِينَ، أَنْزِلُ رَحْمَةً مِنُ رَّحُمَتِكَ وَ شِفَاءً مِنُ شِفَاءِكَ عَلَىٰ هَذَا الْمَرِيضِ فَيَبُرَأُ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾

یہ مذکورہ تعوذات ہیں جن کے ذریعے متحور کو دم کرنا نہایت مفید ہے۔

تیسری نوع: مباح ادویات کے ذریعے علاج کرنا، متعدد الی ادویات موجود

ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی جادو کا اثر زائل کر دیتا ہے۔ صحیح العقیدہ،
تجربہ کار اور ماہر لوگ ان کی پہچان رکھتے ہیں جن کا استعال باذن اللہ جادو

کے ازالے میں مفید ہوتا ہے اور جب ادویات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا

ذکر تعوذ اور قرآنی آیات کی تلاوت کے ساتھ دم کیا جائے تو مزید فائدہ
ہوگا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالی کے متعلق حسنِ طن ہونا اور شفا کے
منجانب اللہ ہونے کا عقیدہ ہونا شرط ہے۔

یس خلاصہ بیہ ہے کہ نشرہ امام ابن قیم ڈللٹنے کے کلام کے مطابق دوقسموں پر ہے، بعض حرام ہیں اور وہ وہ نشرہ ہے جو اہلِ جاہلیت کرتے تھے اور جسے جادوگر کرتے ہیں۔

اور بعض نشرہ مباح ہیں اور یہی مشروع نشرہ ہیں، لیکن ان میں شرط یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنے والا اپنے علم اور دین میں پختہ ہو۔ دنیاوی علوم میں ماہر یا ایسے شعبدہ باز لوگ نہ ہوں جو لوگوں کے عقائد خراب کرتے اور انھیں جھوٹ اور دھوکا دہی سے مرعوب کرتے ہیں۔



www.KitaboSunnat.com

. . . .

مسنول جي مري

تَنجعنَ فضيُّالاُئةِ مَع مُعَالِمُ عَلِيْكُمْ مِنْلِدِ مِنْ فضيُّالاُئةِ مَع مُعَالِمُ عَلِيْكُمْ مِنْلِدِ

> كريد الريت الم ملتية بيتيك لاهذه الركياض

www.KitaboSunnat.com



Tel: +966114381155 - +966114381122 Fax: +966114385991 Mob: +966542666646,+966566661236,+966532666640

مكتبه بيت السلام

Email; bait.us.salam1@gmail.com Fb:Bailussalam book store رتمان مارکیٹ، غونی سفریٹ، اردو بازارہ لاہور Mob; 0321-9350001 0320-6666123Tel: 042-37361371

John John